



ناخر: تورى كتب خانده لا مود

مانى: موروست يريزد، لا مور

## 

| مغتبر                                        |                                          | مؤنبر                             |                                          |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 19                                           | حسين جھے ہے اور مل حسين سے بول:          | امدابن كثير رحي الشيك حالات زعركى |                                          |
| 19                                           | جنع کے جوالوں کے سردار:                  |                                   |                                          |
| 20                                           | حعرت فاطمه مجنتي مورتول كي سردارين:      | 12                                | على مقام ومرتبه:                         |
|                                              | حسنين كريمين عد محبت وسول الله علية      | 13                                | تعانف:                                   |
| 21                                           | ے میت ہے:                                | 14                                | سيدنا المحسين فظيد كے قضائل ومناقب       |
| 21                                           | حسنین کریمین کو سینے ہے لگانا:           | 14                                | حرت المحين عليه كالب:                    |
|                                              | دوران عما زحسین رسول الله علی ك          | 14                                | حغرت امام حسين في كا ولاوت:              |
| 21                                           | كدم يري ديات:                            | 14                                | ومول الشيقة كالمنى وينا اورنام كا التاب: |
| 22                                           | يهم قيامت ايك مكان بس:                   | 15                                | رسول الشريكة يم مثلاث                    |
| 22                                           | حسنين كريمين عد معترت مر المناه كاعتبدت: | 15                                | خواصورت بال اور ديش مبارك:               |
| 23                                           | الل آسان کے محبوب:                       | 16                                | مات والوت حمين كلية: (فرمان رمول عيد)    |
| 23                                           | عمول بيت رسول الشيكة كى بيت:             | 16                                | معیت نیوی شکند:                          |
| 23                                           | سعادت حج:                                | 17                                | حنين كريمين مريول الشيكة كامبت:          |
| 24                                           | بما تيون کي آپس شرعيت:                   |                                   | حنین کریمین سے جلب کرنا رسول اللہ        |
|                                              | امیر معاویہ حسنین کریمین کا بے حداحر ام  | 17                                | 4 V.B 3                                  |
| 24                                           | :225                                     | 17                                | حسنين كريمين كورسول الله علية كا جومنا:  |
| معرت امير معاويه كاومال اوريزيد كى تخت تفيني |                                          | 18                                | ومول الشيطة كرميوب:                      |
|                                              |                                          | 18                                | طهارت الل يبيت:                          |
| 26                                           | ميد كوال كام يديدكا خط                   | 18                                | حسين كريمين كيله رسول النستان كي وعا:    |
| 27                                           | يزيد كا اكم اور خفيه خط:                 | 4.<br>40 M                        | رسول الديك في خليه يتركر كاحسنين         |
| 27                                           | حفرت امام حسين علي وليدين عتب ك ياس:     | 19                                | كريكين كوافعاليا:                        |

.

| مؤثب                  | منوانات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | مؤثير             | عنوانات                                                                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51                    | شهادت مسلم پرشام کا تعبیده:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 29                | حرت عبدالدين زير مطابل كم جرت:                                                                     |
| 52                    | الكن زياد كا يزيد كو فط:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 29                | لام حسين عظيمة كى مكروا في اور حرين منيف كا مشومه:                                                 |
| 52                    | الل يعرو ك نام الم حسين عظف كا علا:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30                | معرت عبدالله بن عركويزيدكى بيعت كيلي دياؤ                                                          |
| 53                    | الم مسين والله كالك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 32                | حفرت مبدالله بن زير وفي الله عالى سے جاك                                                           |
| 53                    | ائن زياد كا الل يعره كوورانا بشمكانا:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 34                | مكه بين المحسين عظف كامتيوليت:                                                                     |
| 54                    | حرت ملم الله كاري شهاوت:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   | المام حسين وفي في خدمت على الل مواق                                                                |
|                       | المام حسين عليه كي عريد عدوا كل مكدا ع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 35                | ك قطوط:                                                                                            |
| 54                    | اور مکہ سے کوف روا کی کی تاریخ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 36                | صرت مسلم بن عمل والله كالراق رواعي:                                                                |
|                       | پوتت شیادت حغرت مسلم ﷺ کا اِمام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   | ال كوفه كى بيعت:                                                                                   |
| 54                    | حسين والمناه كو عمل:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 37                | ين زياد كوف كا كورز مقرر:                                                                          |
| 56                    | معرت امام حسين رفظ في كوفدروا في:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 38                | يزيد كا ابن زياد كے نام عد:                                                                        |
| 57                    | الم حسين وفي كالنام إلى والمناه عدود كنا:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 38                | ان زیاد کی کوف روا کی اور لوگول کود حوکہ:                                                          |
| 58                    | كوفدند جاعي معرت الانعال وفي كالمعندة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 39                | معرت مسلم رفزاند ك الماش كيلية جامول مقرد                                                          |
| 59                    | الل وميال كون في عال معال معال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                 | موقعہ کھنے کے باوجود معرت مسلم رہے کا                                                              |
| 60                    | صرت این مر دید کالام حین دید کان کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | The second second | ين زياد كولل شركها:                                                                                |
| 60                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                 | ين زياوكا خطيد                                                                                     |
| 61                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   | ين زياد کي لوگول پر کئي:                                                                           |
| 1                     | ال كوف اقتداد كيك مارا فون بهانا جايج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   | لى بن حيد اورابن زياد كا مكالمه اور بانى كى قيد:<br>سلم بادر مقتل وخطف الدور الدور كرة التي من الم |
| 62                    | ال (الم مين طاعة)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 44                | معلى مل الفياد الن زياد الما الما يمن                                                              |
|                       | ال وقد سب دنا مام الله الاستراث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4.4               | معرت مم بن من                                                  |
| 151                   | A Charles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 44                | يدر مسلم يومتنا رينان کرداري                                                                       |
|                       | الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | AR                | الدر الاس                                                                                          |
| T TE                  | THE PARTY OF THE P | 1 947             | ال کی شدید:                                                                                        |
|                       | THE PARTY OF THE P | J 48              | ملم بن على مناف كى المن الما وسية المنافرة                                                         |
|                       | W PRINCE IN LINE OF THE PARTY O | ° . '50           | مرت ملى على الاحالات                                                                               |
| TO THE REAL PROPERTY. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                                                                                                    |

3.8

| منحنبر | منوانات                                       | مؤنبر | عنوانات                                     |
|--------|-----------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|
|        | الم حمين عظم معرت مسلم عظم ك                  |       | حرت امر معادیہ کھنے کی بزید کو امام         |
| 82     | شهادت کی اطلاع:                               | 64    | مسين هي كياع وميت:                          |
|        | كافله والول مع فرمايا: "جوجانا عابتا ب        | 65    | ومال امرمواويه في ا                         |
| 83     | باسكان                                        | 66    | عراق ندجا كي افي ذات عصمتنين فرماكين        |
| 83     | الل كوف جي لكر في يرتف موت ين:                |       | مقام ایواه یراین عرواین مهاس عظم            |
| 84     | الم حسين المنافية عدمقابله كيلية جار بزارورج: | 66    | <b>لاقات:</b>                               |
| 85     | المام حسين ريطية كي وعا:                      | 67    | اجا می دعری مجر ہے:                         |
| 86     | المام حسين المنافي كريلا عن:                  |       | محابد کرام کا امام حسین کی کوف جائے         |
| 86     | امام حسين ﷺ كي تين شرطيس:                     | 67    | ے تع کرنا:                                  |
| 87     | المام حسين عظيدي ببلاتير:                     | 69    | حسين ارض إلى على هميد بوتي (فران رسول الله) |
| 87     | شام اور بعره کے ماستوں کی ناکہ بندی:          | 69    | هم في كالعيل كرواكا:                        |
| 88     | این زیاد سے تعکونا کام:                       | 70    | نائب الحرين كا المصين كے نام علا:           |
| 90     | شهادت حسين يرويوارين جون آلود:                | 70    | حرت این ماس کے نام پرید کا خط:              |
| 91     | الا جرى كا آغاز اور واقعه كريلا:              | 71    | حرت النام ال كالزيد كمام عد:                |
| 91     | شهادت امام حسين عظمة كابيان:                  | 72    | حعرت امام حسين اورابن مهاس كالفتكو:         |
| 91     | عنام شرف يرقيام ادرحركي آمد:                  | 73    | الم حسين المناه كا كا حديدين:               |
| 92     | الم حسين المناه كا احباب واعداء عظاب:         | 73    | دَى دُواج كوامام حسين والله على روائل:      |
| 95     | كامد ع كوف كم حالات دريافت كرنا:              | 74    | مروان کا این زیاد کے نام عبا:               |
| 96     | طرماح بن عدى كالمام حسين والمائد كومايكش:     | 75    | مجدافرام ے كردتے ہوئے لام كافعاد:           |
| 97     | المام حسين عظيمة كا خواب:                     | 76    | كوفدرواكى سے لل ج وعرو:                     |
| 97     | المام حسين عظف كريلا بش:                      | 76    | امر كم كا كوف جائے سے مع كريا:              |
| 97     | حرك نام اين زياد كا فد:                       | 77    | الم مسين في كن فرود ق عدما كات:             |
| 98     | المام حسين عظيم إلى بند:                      | 79    | ميداللدين جعفركا المام كوعلا:               |
| 99     | المام حسين حقيد اورغمر بن سعد كي مختكو:       | 80    | الم حسين الله كالل كوف كام علا              |
| 100    | هميد مو محي حين يزيد كى بيعت ندكى:            | 81    | الم مين في كامد كا بدى كان                  |
| 100    | اين زياد كالشمركونكم :                        | 82    | لوگان کا جراه جانا:                         |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | •                                                        |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------|
| مؤنبر | منوافات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | مؤثبر | منوانات                                                  |
| 125   | عابس كي فياحت وشهادت:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 101   | يزيدى فوج مقابله كيلت تيام:                              |
| 126   | معرت على اكبر في الكان الهادت:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 101   | اولادعلى رفي في في في المان كومكرا وما:                  |
| 126   | عون ومراور ديكرنو جوانان افل بيت كي شهادت:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 102   | رسول الشين خواب على:                                     |
|       | آیک بزیری کا امام حسین عظانه برحمله اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 102   | فيمله قبول كرويا جنك كرو: (يزيدي فوج)                    |
| 127   | آپ کارگی معا:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7)    | امام حسين ريان كا خويش و اقارب كو                        |
|       | حرت قام کی شیادت:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | وصيت اور خطاب:                                           |
| 130   | المام حسين عظف إحريها في والفي كايرا حرز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | ى منسل اور دىكرامحاب كاجدبه هجاعت:                       |
| 131   | امام حسين والمعدى خوزيز يحك اورهما وبد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | معرت ليب عظي كولل دينا:                                  |
| 134   | شرحين ايك محاني كابيًا تفا:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | يزيدول كالخيمول كرو چكرلگانا:                            |
| ,     | الم المدين كريار المدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 108   | خيمول كيليخ حفاظتي مدبير                                 |
| 134   | كافريان:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | دونول فوجيس آئے سائے:                                    |
|       | امام حسین عظف کے جمم کی فیزے اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | لام حسين في ميدان كريلا على تقري:                        |
| 134   | عواروں کے وارکی تعداد:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | زميرين من من المنه كايزيدي ون كوخلاب:                    |
| 135   | عميد موت والول كي تعداد:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | حرکا بریدی و ت سے طاب:                                   |
| 137   | الم حسين والم الور عاد كا معاص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -     | آغاز جل اورامحاب حسين وفي كي فيامت                       |
| 420   | مرافوراین زیاد کے دربار می اور اس محن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ,     | ایک بزیدی دعائے امام سے وامل جام                         |
| 138   | کی ستاخی:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | ميدالد بن ميرك امحاب حسين عظامة على مركت                 |
| 420   | این زیاد کی سمتاخی پر معرب زید بین ارقم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 118   | انزادی جگ عی امام کایلہ معاری تھا:                       |
| 140   | اعلی در استان است  |       | امحاب حسین ٹ کے پہلے عمید:                               |
| 140   | المالية والمالية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | یا می سویزیدی فوج کا حروب سے حملہ ا<br>خصے علائے کی کوشش |
| 145   | مرافر والمفرك المادل على المراد المادل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -     | مين ماري المادت:<br>مين بن ماري المادت:                  |
| Take  | المحدول سكام المنطب المنط المنطب المنطب المنطب المنط المنطب المنطب المنطب المنطب المنطب المنط المنطب المنطب المنطب | 122   | باب کا گراست بالد                                        |
| 1     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 122   |                                                          |
| 12    | A STATE OF SHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 123   | عالى بىن بالل كى تمايعو المراجعة المراجعة المراجعة       |
|       | Je Je Je Ha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 124   | 11/                                                      |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                                          |

.

.

1

| مؤنبر                             | حنوانات                                    | مؤنبر                                                                                                           | عنوانات                                          |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 163                               | شهادت يرفيري للم كافهودار مونا:            |                                                                                                                 | - 1                                              |
|                                   | شهادت حسين عظي ير رسول الله عظي كو         | C                                                                                                               |                                                  |
| 163                               | شديدمدم:                                   | 145                                                                                                             | الل بيت كے افراد بے كوروكفن:                     |
|                                   | معرت ابن عہاس صحفہ کے خواب میں             | 145                                                                                                             | كالله كوف الله كل اورائن زيادكى بكواس:           |
| 163                               | رسول كريم الله اورخون كى يول:              | 146                                                                                                             | ابن زیاد کا زین العابدین کول کرنے کا اراده:      |
| 3                                 | ام المونين معرس امسلدوسي الله عنها كو      | 148                                                                                                             | الله يزيدك إل:                                   |
| 164                               | مدمد                                       |                                                                                                                 | يزيداور معرت نينب كي مع كادى:                    |
| 165                               | جنول كاعم بس اشعار يزهمنا:                 | 150                                                                                                             | قاقله الل بيت كي عديد والهي:                     |
|                                   | المام حسين الله على سر بزار مل             |                                                                                                                 | شهادت حسین کی ایمراکوشن کو این                   |
| 165                               | ہوں کے: (فرمان خذا)                        |                                                                                                                 | نيادكا خوى جرا صله:                              |
| 167                               | يوم عاشوره كوروائض كاطريق.                 | 154                                                                                                             | بر حكران كا مرحسين كي طرح طشت بن:                |
| 167                               | ملك شام كلوك يوم عاشوره كوخوش منات:        |                                                                                                                 | این زیاد نے امام حسین کھنے کی شرقیں              |
| 168                               | قاطان حسين في كفيالات:                     | 155                                                                                                             | ماتے سے افار کردیا:                              |
| 169                               | مسلمان مسلمان مرح شادت حسين الله كالم كري: | 157                                                                                                             | الل مديندكودكوم:                                 |
| حطرت امام حسين رفيظيه كي قبرمبارك |                                            | شهادت حمين هي اشعار پر من ك آواز: 158 ميد ما المعارية من ك آواز: 158 ميد من |                                                  |
| 171                               | معرت امام حسين عظية كامرمبارك:             | باري                                                                                                            |                                                  |
| 173                               | شهادت حسين يرزوجه كوم:                     |                                                                                                                 | فرشة كاشهادت حسين فيص كم فرديا                   |
|                                   | شهادت حسين ريان عرفظت كي الل               | 1                                                                                                               | اورمنی دینا:                                     |
| 174                               | عراق برنامانمنكي:                          |                                                                                                                 | مرة منى فرشت كالانا:                             |
|                                   |                                            | 160                                                                                                             | عمرا برنا كريان على شهيد موكا: (فريان دمول تكفا) |
|                                   |                                            | 161                                                                                                             | حرست على من كاميدان كربلا عي ركنا:               |
| 176                               | يوم عاشوره كے فضائل                        | 161                                                                                                             | ال جدال بيت أول كيا جائد كا:                     |
| 170                               |                                            | 162                                                                                                             | م حين على على الله المراد على أو د كرنا:         |
| 176                               | يوم عاشوره كروز _ كا فراب:                 |                                                                                                                 | کیا گاجان حسین کی کریم عظیٰ کی شفاحت             |
| 177                               | يهم ما شوره يتيم پرشندت كريدكا أواب:       | 162                                                                                                             | كرحقدادين: (١٥ مونيال يرانا شعر)                 |

| مؤثير | منوانات                        | مؤنبر             | عنوانات                                |
|-------|--------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| 191   | المن ترياد:                    | 177               | يوم عاشوره كائم واقعات:                |
| 192   | این زیاد کے تاک یمی فیمی سانپ: | 178               | يوم عاشوره كالغلى عبادت:               |
| 193   | حرمله بن كالل كالمراانجام:     | 179               | يوم عاشوره اورشب بيداري:               |
| 193   | جايراين يزيدازوي كافرااتهام:   |                   | یم عاشورہ کمر والوں پر رزق کی فراخی    |
| 193   | جوز حرى كايراانجام:            | 180               | كرنے كى يركت:                          |
| 194   | اسودين مظلم كائراانجام:        |                   | ہوم عاشورہ کو جانور اور مرعدے بھی موزہ |
| 194   | شركا قدا انجام:                | 180               | ر کھتے ہیں:                            |
| 194   | خولى بن يزيد:                  | 181               | يوم عاشوره كي وجرتميد:                 |
| 194   | يزيد كى موت:                   | 182               | عاشوره محرم كاكونسا دان هے:            |
|       | ويكريزيدول كائداانجام          |                   | يوم عاشوره شيادت حسين:                 |
|       |                                |                   | الل بيت سے حسن سلوك:                   |
| 197   | يوزما بل مرا:                  | 184               | قیرسین برفرهنول کی افکلیاری:           |
| 198   | شعله بحركا:                    | 184               | يوم ماشوره يراحتراض اوراس كاجواب:      |
| 198   | المحول عاعرها وكيا:            | يزيدول كائراانجام |                                        |
| 198   | اشارة الحشت:                   |                   |                                        |
| 199   | منه سور کی طرح جو کیا:         | 187               | ايك لا كه واليس بزار:                  |
| 199   | بيب وفرعب كاعت:                | 187               | المص تايوت:                            |
| 202   | ووزخ كاساني:                   | 187               | معاديدان يديد:                         |
| 202   | يد يودار مشه:                  | 188               | حمرًاوراين سعد كا قرا انجام:           |
| 204   | الاجهاب                        | 189               | خول بن يزيد:                           |
| 205   | الوقد كا دار الا ماييات:       | 190               | شرط الله:                              |

IU

### بالمال المالية

### علامہ ابن کشرر مالی ملیہ کے حالات زندگی

علامدامام ابن كثير رحمة الله عليدكي ذات عالم اسلام بيس تمي تعارف كي مختاج مہیں۔ آپ نے خصوصاً تغییر، حدیث اور تاریخ کے میدان میں متاز مقام حاصل کیا اورخاصی شهرت یاتی-آب کا نام اورسلسله نسب بدیم-عماد الدین ابوالفد اء اساعیل بن عمر بن كثير بن منوء بن كثير بن ذرع الدمشقي الشافعي- آب قبيله قريش كي أيك شاخ ئی حسلہ سے تعلق رکھتے ہتے۔ آپ کے سال ولادت کے بارے میں مورضین کا اختلاف ہے۔ ' ذیل طبقات الحفاظ' میں علامہ الحمینی نے لکھا ہے کہ آپ اوے بجری مل پیدا ہوئے۔ مافظ این جرنے الدردالکامین میں آپ کے من پیدائش کے متعلق الکھاہے کہ ان کی ولادت • بے ہجری میں یا اس کے پچھ عرصہ بعد ہوئی جبکہ علامہ جلال الدين سيوهي رحمة الله عليه في "و " ذيل تذكرة الحفاظ" مين سال ولادت ٥٠٠ جرى ورج كيا ہے۔ آپ شام كے شمر بعره كى ايك مفافاتى لبتى مجيدل بي عدا ہوئے۔اس وقت ان کے والد یہال مندخطابت پر فائز تھے۔ اہمی آپ تین جارسال کی عرب کمن سنے سے کہ باب نے دامی اجل کو لیک کھااور انہیں ہیسی کا واغ اٹھاتا پڑا۔ اب بڑے ممائی نے اسے زیر سایہ آپ کی تربیت کی اور آپ نے ابتدائی تعلیم انہی سے حاصل کی۔ عدمجری میں اسیع بعائی کے ساتھ ومش منتل موسكے - علامدابن كثير في بذات خود الى كتاب البدلية والنهاية من إن واقعات كا مذكره كيا ہے۔ مريد برآل انبول في السين والد اور خاندان كم متعلق بحى مفتلوكى

ریرت بیرہ میں ای کہ آپ ایک معزز اور علی خاندان کے چتم و چراغ ہے۔

ہمت میں آپ نے بہت سے علماء کے سامنے زانوئے تلمذتهہ کیے۔ متعدد
اسا تذہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور متون حفظ کرتے رہے۔ داودی طبقات
المفسرین میں لکھتے ہیں:

"وسمع الكثير، واقبل على حفظ المتون، و معرفة الاسانيد والعلل والرجال و التاريخ حتى برع فى ذلك و هوشاب عنوان شاب بيل بى آپ يفقته بيل بيخ ابواسحاق شيرازى كى كاب التبيه اوراصول فقه بيل علامه ابن حاجب كى مخفركو زبانى يادكركيا - اصول كى كابيل آپ نے علامه من الدين اصغبانى شارح مخفر ابن حاجب سے برحیس - فن حدیث كى منحيل كيك آپ من حدیث كى منحيل كيك آپ من حدیث كى منوز اسا تذه فن كى طرف دجوع كيا - جن بيل منايال نام يه بيل: دعيلى بن مطعم، قاسم بن حساكر، محد بن دراو، ابن الرضى، ابن شيب، حافظ دهى، حافظ مرى اور ابن سويدى - "

آپ نے سب سے زیادہ حافظ ابوالحیاج حری مصنف تہذیب الکمال سے
استفادہ کیا۔ خصوصی تعلق کے سبب انہوں نے اپنی صاحبرادی آپ کی زوجیت بیل
دے دی۔ یکی قتی الدین ابن جید کے ساتھ علامہ ابن کیر کوخصوصی شغف اور حبت
متی اور وہ ان کے عقائد ونظریات سے بہت زیادہ متاثر ہے۔ ای تعبق خاطر کا حقیہ
تما کہ انہوں نے مسائل میں اپنے استاد کی کمل تا تید کی جی میں وہ جمہور سلف سے
بالکل الگ تعلک اور منفر دنظر آ ہے ہیں بلکہ آپ اسپنے استاد کے وفاع میں یا قاعدہ
بالکل الگ تعلک اور منفر دنظر آ ہے ہیں بلکہ آپ اسپنے استاد کے وفاع میں یا قاعدہ
بالکل الگ تعلک ما در منفر دنظر آ ہے ہیں بلکہ آپ اسپنے استاد کے وفاع میں یا قاعدہ
بالکا الگ تعلی ساختا کرنا ہوا۔

علامه موسوف كونغير، مدين فقيدة تاري اور حربيت بيل كال خاصل تفايه ما فلا حين ول من كرد الحافظ مين لكيم ول

"وافتى و در، و ناظر و برع فى الفقه و التفسير و النحو وامعن النظر فى الرجال و العلل" .

ترجمہ: ''وہ مفتی، مدر ن مناظر، فقر، تغییر اور تو کے ماہر اور جال وعلل حدیث میں بدی محری نظر رکھتے تھے۔'' امام ذہبی انجم الخص میں تحریر کرتے ہیں:

**"هو فقیه متقن، و محدث محقق، مفسر د نقاد** 

الله عافظ شہاب الدین بن کی کہتے ہیں کہ علامہ ابن کیرمتون احادیث کے بہت بوے حافظ اور تخ تن ورجال احادیث اور سی وسیم روایات کے عارف سے ان کے معاصرین اور شیورخ ان کی فضیلت علمی کے معترف ہیں۔ فقہ و تاریخ ہیں انہیں بہت بھی یاد تھا ان کا حافظ بہت اچھا تھا۔ عربیت ہیں کمال مہارت حاصل تھی اور شعر بھی کہتے ہے۔ ہیں اکثر ان کے پاس حاضر ہوتا رہتا تھا، جب بھی حاضر ہوئی، استفادہ کیا۔ علامہ ابن کیر نے اپنی پوری ڈندگی درج ان آء اور تعنیف و تالیف ہیں گزاری۔ کیا۔ علامہ ابن کیر راج اور تعنیف و تالیف ہیں گزاری۔ آپ بہت خوش حراج اور تکفیت طبیعت کے مالک تھے۔ ان تمام مشاغل کے باد جود ذکر آپ بہت خوش حراج اور تکفیت طبیعت کے مالک تھے۔ ان تمام مشاغل کے باد جود ذکر آپی سے بالکل عافل نہ تھے بلکہ بہت ما وقت ذکر واکر ہیں صرف کیا کرتے تھے۔ عمر الی سے بالکل عافل نہ تھے بلکہ بہت ما وقت ذکر واکر ہیں صرف کیا کرتے تھے۔ عمر کے آخری حصہ میں بیعائی جاتی رہی اور ۲۱ شعبان کے دجوری کو اس دارفائی سے عالم کی طرف انتقال کر مجے اور اپنے محبوب استاد ابن تیمیہ کے پہلو ہیں وفن ہوئے۔

علامه ابن کثیر نے علوم قرآن، حدیث توحید، فقہ میرت، تراجم اور تاریخ نیں مرانقدر تصانیف یادگار چیوڑی ہیں۔

اور بیکتاب "سیرت امام حسین طفاہ" آپی کتاب البدایہ والنہایہ کا وہ باب بے سیس ملامہ این کھیے۔ امام حسین طفاہ کے حالات اور واقعہ کر بالا کو ذکر کیا ہے۔ بہدید

محمة عبدالاحد قادري

(سيرت سيدماام من الفيخة

#### 14

### دِينِ الْمُعَالِحُ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكِمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكِمُ اللَّهِ عَلَيْكِمُ اللَّهِ عَلَيْكِمُ اللَّهِ عَلَيْكِيلِمُ اللَّهِ عَلَيْكِمُ اللَّهِ عَلَيْكِمِي اللَّهِ عَلَيْكِمُ اللَّهِ عَلَيْكِمُ اللَّهِ عَلَيْكِمُ اللّهِ عَلَيْكِمُ اللَّهِ عَلَيْكِمُ اللَّهِ عَلَيْكِمُ اللَّهِ عَلَيْكِمُ اللَّهِ عَلَيْكِمُ اللَّهِ عَلَيْكِمِي اللَّهِ عَلَيْكِمِي اللَّهِ عَلَيْكِمِلِمُ اللَّهِ عَلَيْكِمُ اللَّهِ عَلَيْكِمُ اللَّهِ عَلَيْكِمُ اللَّهِ عَلَيْكِمِي اللَّهِ عَلَيْكِمِلْمِلِمُ اللَّهِ عَلَيْكِمِي اللَّهِ عَلَيْكِمِلِمُ اللَّهِ عَلَيْكِمِي اللَّهِ عَلَيْكِمِي اللَّهِ عَلَيْكِمِي اللَّهِ عَلَيْكِمِي اللّهِ عَلَيْكِمِي اللَّهِ عَلَيْكِمِي اللَّهِ عَلَيْكِمِي اللَّهِ عَلَيْكِمِي اللَّهِ عَلَيْكِمِي الْمِنْعِلَيْكِمِي الْمِنْعِلِمُ اللَّهِ عَلَيْكِمِي اللَّهِ عَلَيْكِمِي اللَّهِ عَلَيْكِمِي اللّه

### سيرناامام حسين بضيطنه كفضائل ومناقب

#### حضرت امام حسين عظيمة كانسب:

آپ معزت امام حسين رفي الله بن على بن ابي طالب بن عبدالمطلب بن باشم اليومبدانلدالقرشي الهاشي - .

#### حضرت المام حسين خيفية كى ولاوت:

کربلا میں شہید ہوئے والے حضرت امام حسین رفی رسول الله علیہ کی بینی حضرت فاطمہ الزہرارض الله عنها کے بینے اور ونیا میں آپ کا محولوں کا محدستہ ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرارض الله عنها کے بینے اور ونیا میں آپ کا محولوں کا محدستہ ہیں۔ حضرت امام حسین رفیجی این معرف اور خضرت امام حسن رفیجی این میں بیدا ہوئے۔ حضرت امام حسن رفیجی میں بیدا ہوئے۔

اور بعض کا قول ہے کہ دونوں ہمائیوں کے درمیان ایک طہر اور فدت حمل کا فرق ہے۔ آپ دشعبان مجری کو پیدا ہوئے اور قادہ نے بیان کیا ہے کہ معترت امام حسین موقی ہوئی ہمینے کی دا تاریخ کو پیدا ہوئے اور محری کے دسویں موقی ہوئی ہمینے کی 1 تاریخ کو پیدا ہوئے اور محرم ۲۱ جری کے دسویں دن بروز جمعت المبارک شہید ہوئے اور آپ کی عمر ۲۵ سمال ساڈھے جے ماہ تی ۔ (مقطینه)

#### رسول التدعيك كالحمى دينا ادريام كا انتخاب

مدیث میں آیا ہے کہ حضور نی کریم منطق نے حضرت امام حسین بھی کو محقی وی اور ان کے مند میں امام حسین بھی کو محقی وی اور ان کے مند میں اماب واس واس وال اور ان کیلئے وعا کی اور آپ کا نام حسین رکھا اور اس سے سلے آپ کا نام حرب رکھا تھا۔

جعفر بیان کرتے ہیں۔ ٹی کریم سیانے نے ساتویں روز ان کا نام رکھا اور ان کا فیقہ کیا۔

#### رسول المدعلية سےمشابهت:

معرت علی الرتفیٰی عظیمہ سے روایت ہے کہ معرت من عظیمہ سینے کے درمیان سے مرتک رسول اللہ اللہ کے مثابہ تے اور معرت امام حسین عظیمہ اس سے نواید معرف میں آب میں مثابہ تے۔

زیر بن بکار نے بیان کیا ہے کہ جمد بن ضحاک فرائی نے جمد سے بیان کیا کہ معرت حسن بیان کیا کہ معرت حسن معرف کا چرو رسول اللہ علیہ کے چرے سے مشابہ تھا۔ اور حضرت امام حسین معرف کا جسم رسول اللہ علیہ کے جسم سے مشابہ تھا۔

محمہ بن سیرین اور ان کی بہن حقصہ نے حضرت انس فی سے روایت کی ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں ابن زیاد کے پاس موجود تھا کہ حضرت امام حسین فی کہ مر لایا کمیا اور وہ آپ کی ناک پر چھڑی رکھ کر کہنے نگا، میں نے اس کی مائند خوب صورت نہیں و یکھا میں نے اسے کہا: آپ سب سے بوط کر رسول اللہ میں نے سے مثابہ ہے۔

#### خوبصورت بال اور ريش مبارك:

سفیان نے بیان کیا ہے کہ میں نے عبیداللہ بن زیاد سے کہا: ہم نے حضرت الم حسین فی کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا: ہاں! وہ کیا بی اجھے سیاہ ریش اور سیاہ سرتے سوائے چند بالوں کے جو آپ کے داڑھی کے اگلے جے میں تنے۔ جھے معلوم نہیں کہ آپ نے خضاب لگایا تھا اور اس مجہ رسول اللہ تھی ہے تشبیہ کیلئے چھوڑ ویا تھا یا اس کے موا، آپ کے دیگر بال سفید نہ ہوئے تھے؟

ابن جرت نے میان کیا ہے کہ میں نے عمر بن عطاء کو بیان کرتے سنا کہ میں

ريرت ميدنالام من سفي الم

نے حضرت امام حسین بن علی رہے کو دسمہ سے رنگ کرتے ہوئے دیکھا۔ اس وقت آپ کی عرسا ٹھ سال تھی اور آپ کا سراور داڑھی بہت ساہ تھے۔ آپ کی عمر ساٹھ سال تھی اور آپ کا سراور داڑھی بہت ساہ تھے۔ جرات وسخاوت حسین کیلئے: (فرمان رسول سیالیہ)

حضرت فاطمه رضی الله عنها نے رسول الله الله الله عنها که وه ان کے دونوں بچل کو کہ کے دونوں بچل کو کہ کے دیں تو آپ نے فرمایا: حضرت حسن کھا کے میری میں ہوتا ہوں کے دونوں بچل کو کہ کے دیں تو آپ نے فرمایا: حضرت حسن کھا کے میری جرات اور سخاوت میں اور سخاوت امام حسین کھی کیلئے میری جرات اور سخاوت ہے۔ (میری حدیث نویس اور نیہ بی اصحاب کتب معتبرہ میں سے کی ایک نے اس کی تخوی کے ہے۔)

#### صحبت شوى علية:

حضرت امام حسین رہے ہوئی کے حضور نمی کر یم علی کی زعدگی سے یا نج سال یا اس کے قریب یائے اور آپ علی سے احادیث روایت کی جیں اور مسلم بن الحجاج نے بیان کیا ہے کہ آپ کو حضور نمی کر یم علی کی رویت حاصل تھی اور صالح بن احمد بن حضبال نے اپنے باپ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے حضرت حسن بن علی رفت کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ تقہ تا بعی جیں (اور بی فریب قول ہے) مجر تو وہ حضرت بارے میں فرمایا ہے کہ وہ تقہ تا بعی جیں (اور بی فریب قول ہے) مجر تو وہ حضرت امام حسین رفت کے بارے میں کہیں سے کہ وہ بطریق اولی تا بعی جیں۔

نی کریم علی ان دونوں کا اکرام کرتے ہے اور ان سے محبت وشفقت کا اظہار کرتے ہے اور ان سے محبت وشفقت کا اظہار کرتے ہے۔ حاصل کلام سے کہ حضرت امام حسین رہوں اللہ اللہ اللہ کا دمانہ بایا اور آپ کی محبت افتیار کی تھی کہ آپ ملائے ان سے رامنی ہونے کی حالت میں فوت ہو مے لیکن آپ مجبوٹے ہے۔ ہو مے لیکن آپ مجبوٹے ہے۔

حضرت ابو بر صدین رفید می آپ کا اعزاز واکرام کرتے ہے اور آپ اسے
باب کے ساتھ اور ان سے روایت کی اور آپ جمل وسلین کے جام معرکول جانے
اپ یاب حضرت علی الرتفنی رفیانہ کے ساتھ دے اور آپ معظم ومؤ قرینے اور ایسانی

این باب کا طاعت گزار رہ حتی کہ شہید ہو گئے۔ حسنین کر میمن سے رسول الد علیہ کی محبث:

حضرت الوجريره والله عند من الله على ال

( P)

حنین کریمین سے جنگ کرنا رسول الشین سے جنگ کرنا ہے:

حضرت الوہرم و فی سے روایت ہے کہ نی کریم سی نے حضرت علی المرتفیٰی المرتفیٰی المرتفیٰی اللہ عنہا کی فی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی فی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی طرف و یکھا اور فرمایا کہ جوتم سے جنگ کرے میری اس سے جنگ ہے اور جوتم سے مسلم مسلم ہے۔ (ان دونوں حدیثوں میں امام احد منفرد ہیں۔) مسلم رکھ میری اس سے مسلم ہے۔ (ان دونوں حدیثوں میں امام احد منفرد ہیں۔)

حسنين كريمين كورسول التعليق كا جومنا:

حفرت الدہریہ بھت ہے زوایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ بھتے ہارے
پاس تشریف لائے۔ حفرت امام حن بھت اور حفرت امام حسین بھت کو اور دوسرے
کے ہمراہ ہے۔ آپ بھتے نے ایک کندھے پر حفرت امام حسن بھت کو اور دوسرے
کندھے پر حفرت امام حسین بھت کواٹھایا ہوا تھا۔ آپ بھتے ہمی حسن بھت کو اور ہمی
حسین بھت کو چوہے آ رہے ہے کہ آپ تھتے ہمارے پاس بھتی گئے ۔ ایک فخص نے
پوچھا کہ یارسول اللہ تھتے اکہا آپ کوان سے مجت کی اور جس نے ان سے عداوت کی اس
نے جمے سے عداوت کی۔ (اس میں بھی احر منفرد ہیں۔)

(سيرت سيدنا الم من نظري

#### رسول المدعيقة كمحبوب:

حضرت النس بن ما لک رفظینه سے روایت ہے کہ رسول انٹر اللہ اللہ سے ہوجما کیا کہ آپ کو اہل بیت میں سے سب سے پیارا کون ہے؟ تو آپ میلی نے فرمایا کہ امام حسن من اللہ منظینہ اور امام حسین منطقہ ۔

حفرت الن رہے کہ جب روایت ہے کہ جب رسول انڈیکے می نماز کیلے کھر سے کورتے کے نماز کیلے کھر سے لکتے تو چھ ماہ روز اند مفرت فاطمہ رمنی اللہ عنها کے کھر کے قریب سے گزرتے اور فرماتے کہ اے الل بیت! نماز قائم کرو۔ اللہ تعالی جا ہتا ہے کہتم کو نجاست سے دور رکھے اور تم کو یاک وصاف کردے۔

﴿ مورة احزاب)

(ترفری نے بیصدیث برسد عبدبن حمید عن عفان روایت کی ہے۔ ترفری کہتے ہیں کہ بیصدی شری ہے۔ ترفری کہتے ہیں کہ بیصدی فریب ہے۔ ہم اسے حماد بن سلمہ کے سوا اور کسی طریق سے فیس جائے۔) حسنین کریمین کسلے رسول اللہ علیا کی وعا:

حعرت براه رفی سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی کے حضرت امام حسن اور حعرت امام حسن اور حعرت امام حسن اور حعرت امام حسن ہے حصرت امام حسن ہے حصرت امام حسن ہے ہوں کہ یہ مدیث حسن میں ہے۔) تو بھی ان سے میت قرما۔ (ترفدی کہتے ہیں کہ یہ مدیث حسن سے ہے۔) ﴿ ترفدی ﴾ ﴿ ترفدی ﴾

#### رسول الشيظة نے خطبہ بندكر كے حسنين كريمين كوا فعاليا:

( زندی کہتے ہیں کہ بیادیث فریب ہے۔)

حسين جھے ہے اور مل حسين سے ہول:

جنت کے جوالوں کے سردار:

على بن مره سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ عن مره سے روایت ہے کہ رسول اللہ عن نے قرمایا کہ حسن رہ ایک اور حسین طی اور حسین طی اور حسین میں۔

(ترفدی نے سفیان توری وغیرہ کے حوالے سے بہطریق بیزید بن الی زیاد روایت کی ہے۔)

﴿ احد ، طبرانی ﴾

حضرت ایوسعید خدری فیلید سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ اللہ مولی کہ حسن اور حسین (میلید) توجوانان اہل جنت کے سردار ہیں۔سوائے میرے دو خالہ زاد ہما تیوں حضرت کی الفیلی اور حضرت میسی الفیلی کے۔

(سيرت ميدناام من عفظت)

وکیج بن بری بن سعد بن انی سابط سے روایت ہے کہ حضرت امام حسین فی معد میں داخل ہوئے تو حفرت جا پر بن حیداللہ فی نے کہا کہ جس نے توجوانان مید میں داخل ہوئے تو حفرت جا پر بن حیداللہ فی نے کہا کہ جس نے توجوانان جنت کے سروار کو دیکھنا ہو، ان کی طرف و کھے لے۔ یہ بات میں نے رسول اللہ میں کوفر ماتے سنا ہے۔ (اس حدیث میں امام احرمنفرد ہیں۔)

(z)

#### حصرت فاطمهرض الله عنها جنتي عورتول كي سردارين:

( ترقری کہتے ہیں کہ بیر حدیث صن فریب ہے اور حدیث اسرائیل کے علاوہ بیکی فرنیں کے اس انگل کے علاوہ بیکی فرنیں کے اس فتم کی حدیثیں حضرت الی بان ابی طالب اور خود صفرت امام حسین بن علی رفیا ، اور این مسعود وقیرہ مسین بن علی رفیا ، اور این مسعود وقیرہ سے مردی ہیں لیکن ان تمام حدیثوں کی اساد میں شعف ہے۔)

#### حسنين كريمين سعمب رسول الدين سعب عبت

معزت الوہریرہ رہ فیا ہے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ اللہ کو معزت موں اللہ اللہ اللہ کا کہ میں اللہ میں ہو وہ حسن اور حسین میں کے بارے میں بی فرماتے سنا ہے کہ جس کو جھے سے محبت ہو وہ ان دونوں سے محبت کر ہے۔

﴿ الودِادُونَ لِمَالِكَ ﴾

#### حسنین کریمین کوسینے سے لگانا:

حضرت الاہریہ فظیہ سے روایت ہے کہ ہم رسول الله تلک کے ساتھ مشاء کی ماتھ مشاء کی ماتھ مشاء کی ماتھ و حضاء کی ماتھ و حضاء کی حضرت امام حسین فظیہ کود کر آپ تلک کی بیٹر پر سوار ہو گئے، جب آپ تلک سجدہ سے سرافھایا تو ان دولوں کو بکڑ کر آرام سے بیٹے بھا دیا۔ جب آپ تلک دوبارہ سجدے میں گئے تو بحر وہ دولوں کو بلے کی طرح کود کر آپ تلک کی بیٹر پر سوار ہو گئے۔ حق کہ جب آپ نماز سے فارخ ہوئے تو آپ نے ان دولوں کو کود میں بھالیا۔ حضرت الوہری فظیہ کہتے ہیں کہ میں نے اٹھ کر عرض کیا: یارسول اللہ تلک اللہ معزمت الوہری و فظیہ کہتے ہیں کہ میں نے اٹھ کر عرض کیا: یارسول اللہ تلک اللہ میں ایس میں ان کی ماں کے باس میمور آؤں؟ اس اثنا میں بھی تو آپ نے ان دولوں کو کود میں بھی تو آپ نیک کیا میں آئیں ان کی ماں کے باس میمور آؤں؟ اس اثنا میں بھی تو آپ نیک کیا تا ہے لیک کیا تھی بھی تو آپ نیک کی تو آپ نیک کیا تھی بھی تو آپ نیک کی تو آپ نیک کیا تھی بھی تو آپ کی تو آپ نیک کیا تھی بھی تو آپ کی تو آپ نیک کی تو آپ نیک کی تو آپ کی تو آپ کیا تھی بھی تو آپ کی تو آپ کی تو آپ کیا تھی بھی تھی تو آپ کیا تھی بھی تو آپ کی تو آپ کی تو آپ کی تو آپ کیا تھی تھی تو تو آپ کی کی تو آپ کی تو آپ

نے ان سےفرمایا کہ اپی ماں کے پاس مطے جاؤ۔

حفرت ایو ہریرہ ظافیہ کہتے ہیں کہ حفرت امام حسن ظافیہ اور حفرت امام حسین طاقیہ اور حفرت امام حسین طاقیہ کے باس کینے تک بھل کی روشیٰ قائم رہی۔

(موی بن علمان حطری نے بھی بہ طریق اعمش ، ابی صالح اور ابد ہریرہ رہے اس اس مرح دورایہ ہریرہ رہے ہوئے اس مرح روایت کی ہے اور ابوسعید اور ابن عمر رہے ہے تریب ای طرح کی روایت بیان کی ہے۔)

(21)

#### يهم قيامت أيك مكان مل:

(ایوداوُوطیالی نے بھی بحالہ عمروین ٹابت اور الی قافتۃ اور صفرت علی الرفعنی من ٹابت اور الی قافتۃ اور صفرت علی الرفعنی من کا بہت ای مرح روایت کی ہے۔)

صین کریمین سے حضر ہے جم مطابق کی المباد ہے۔ اور یہ بات فاہد ہے کہ حورت عمر مطابق میں اور المباد ہے ا حسين عليه كا احرام كرتے تے اور حضرت على الرئفنى على مرح البيل بحى عطيات ديے تے۔

ایک وقعہ یمن سے کھے کیڑا آیا جو صفرت مر رہے ۔ نے فرز ثدان محابہ میں تقلیم
کر دیا لیکن صفرت امام حسن رہے اور حضرت امام حسین رہے کو اس میں سے کوئی
حصہ نہ دیا اور کہا کہ ان کیڑوں میں اسکے شایان شان کوئی کیڑا نہ تھا پھر آپ نے
کورز کو خط لکھ بھیجا اور اس نے حسنین کریمین رہے کیے نیا کیڑا تیار کرایا۔

﴿ ایوداؤد ﴾

#### الل آسان کے محبوب:

عیزار بن حریث سے روایت ہے کہ حضرت عمرو بن العاص رفی کعبہ کے ساتے بیں بیٹے ہوئے تھے کہ انہوں نے سامنے سے حضرت امام حسین رفی کوآتے ہوئے والی کوالی نے سامنے سے حضرت امام حسین رفی کوآتے ہوئے ویک الوں کوالی زمین میں سے سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ بوے ویکھا اور کہا: بیآسان والوں کوائل زمین میں سے سب سے زیادہ محبوب ہیں۔

#### ميون في بيون سه رسول الله علي على بيعت:

زہر بن بکار کہتے ہیں کہ جمعے سے سلیمان بن دادردی نے ادر ان سے جعفر بن محمد نے اپنے باپ کے حوالے سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ اللہ بنائے نے حضرت امام حسین اور حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن جعفر فی سے ان کے بالغ ہوئے سے پہلے بیعت کی تھی اور ان کے علاوہ آپ تھا نے کہ سے پہلے بیعت کی تھی اور ان کے علاوہ آپ تھا نے کہ سے پہلے بیعت فیس کی۔

معادت في الدين عبد المعادة عبره سهروايت بكدمورت امام حين ابن على والم

نے پہیں ج پیل کے حالانکہ سواری کے جانور بھی ان کے ساتھ تھے اور الوقیم کے طریق سے ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت امام حسین رفی نے پہیں ج پیل کے بیدل کیے حالانکہ آپ کی سواری کے جانور بھی آپ کے پیچے پیچے چلے آرہے تھے لیکن جیبا کہ بخاری سے روایت ہے۔ یہ واقعہ آپ کے بھائی حضرت امام حسن رفی الیکن جیبا کہ بخاری سے روایت ہے۔ یہ واقعہ آپ کے بھائی حضرت امام حسن رفی ا

﴿ اتان سعد ﴾

#### بهائيول كي آپس ميس محبت:

مرائی (مشہور محدث) کہتے ہیں کہ ایک دفعہ صفرت امام حسن فی اور صفرت امام حسن فی اور صفرت امام حسین فی میں کسی بات پر جھڑا ہوگیا، یہاں تک کہ انہوں نے ایک ووسرے سے قطع تعلق کرلیا، کچھ وقت کے بعد حفرت امام حسن فی پہل کرے آگے بیر سے اور جمک کر صفرت امام حسین فی کا سرچ مے کے حضرت امام حسین فی بھی اور جمک کر صفرت امام حسین فی کا سرچ میں نے اس لیے پہل دیں کی کہ جمعہ سے انحد کھڑے ہواور ان کا سرچ ما اور کہا کہ میں نے اس لیے پہل دیں کی کہ جمعہ سے افغال ہونے کی وجہ سے بیر آپ کا حق تھا اور میں آپ کا حق جمینانہ جا ہتا تھا۔

#### اميرمعاوية حنين كريمين كاب حداحرام كرتے تے:

 المانی صفرت امام حسن نظار کے ساتھ حفرت امیر معاویہ دیا ہے۔ پاس آتے ملے اور حفرت امام حسین عظرت امام حسین عظرت امام حسین عظرت احرام کرتے اور ان دونوں کو خوش آمدید کہتے اور انہیں بہت عطیات ویت تتے اور حفرت امیر معاویہ دونوں کو خوش آمدید کہتے اور انہیں بہت عطیات ویتے تتے اور حفرت امیر معاویہ دیا ایک دن میں ان دونوں کو دو لا کہ ورہم دیا در کہا: انہیں لے لو، میں پر بند ہوں۔ خدا کی قتم! تم دونوں کو جھے سے پہلے اور محرت امام حسین دیا دی گھا: خدا کی قتم! نہ آپ اور نہ آپ کے بعد کوئی خص ہم سے اضل آدی کو دے گا اور حفرت امام حسین دیا ہم ہم سے اضل آدی کو دے گا اور حفرت امام حسین دیا ہم ہم سے اضل آدی کو دے گا اور حفرت امام حسین دیا ہم ہم سے اضل آدی کو دے گا اور حفرت معاویہ کے بیٹے یزید کے ساتھ الا ہجری میں معاویہ کے بیٹے یزید کے ساتھ الا ہجری میں معاویہ کے بیٹے ایک جایا کرتے تیے جس نے حضرت معاویہ کے بیٹے یزید کے ساتھ الا ہجری میں معافیہ سے جنگ کی تھی اور جب حضرت معاویہ کی ذید گی میں یزید کیلئے بیعت لی محدث معاویہ کی دعفرت امام حسین دیا تھا تھا ہم حسین دیا ہم دیا ہ

# حضرت امير معاويه كاوصال اوريزيد كى بخت يني

حضرت امير معاويہ كے وصال كے بعد رجب ١٠ اجرى ملى ظافت يزيدكى بيعت ہوئى، بيعت ہوئى، بيعت ہوئى، بيعت ہوئى، اس كى بيعت ہوئى، بيترار ركھا اور ان ميں سے كى ايك كو بحى معزول نہ كيا اور بيدا كى ذہانت كى بات ہے۔ بشام بن محمد الكلمى نے بحوالہ الومنف لوط بن يجىٰ كوئى مؤرخ بيان كيا ہے كہ يزيد ما و رجب ١٠ اجرى ميں حكمر ان بنا اور امير مدين وليد بن عتب بن الى سفيان اور امير كو ذر نعمان بن بشير اور امير بھر وعبد الله بن زيا و اور مكة المكر مد كے امير، حمرو بن سعيد بن العاص نتے۔ سعيد بن العاص نتے۔

مدینہ کے والی کے نام یزید کا قط:

یزید جب مکران بنا تو اس کی مرف بیخواہش تھی کہ وہ لوگ اس کی بیعت کر ایس جنہوں نے یزید جب مکران بنا تو اس کی مرف بیخواہش تھی کہ وہ لوگ اس کی بیعت کرنے کیلئے حضرت معاوید کی بات کوشلیم تیں کیا تھا۔ اس نے نایب مدیدولید بن عتبہ کو تطالکھا:

حطرت معاویہ اللہ کے بعدول علی سے ایک بعدے ہے جنوں اللہ تعالی ت

ان پررم فرمائے، وہ قائل تعربیف حالت میں زعدہ رہے اور نیک اور متق مونے کی حالت میں فوت موئے۔

والسلام

#### يزيد كالك اور خفيه خط:

امابعدا

حسین بن علی عبدالله این عمر اور عبدالله بن زبیر ( رفینی ) کو بیعت کیلئے بخی سے ، پکڑو اور الله بن زبیر ( دفینی کو بیعت کیلئے بخی سے ، پکڑو اور ان سے کی حم کی رور عایت نہ کروحی کہ وہ بیعت کرلیں۔

وألسلام

جب ولید بن عتبہ کو حضرت امیر معاویہ (ﷺ) کی موت کی خبر ملی تو وہ سخت مشکل میں پڑھیا۔ چنانچہ اس نے مروان بن علم کو بلوا بھیجا اور اسے یزید کا خط پڑھ کر سٹایا اور ان افراد کے بارے میں اس سے مشورہ کیا۔ مروان نے کہا کہ میری رائے تو قبل اس کے کہ انہیں حضرت امیر معاویہ ﷺ کی موت کی خبر لے ان کو بیعت کرنے سے انکار کر دیں تو انہیں قبل کر دو۔

اس مر ولید نے فورا عبداللہ بن عمرو بن عان بن عقان کو حضرت امام حسین فرق اور حضرت میں موجود میں اور حضرت عبداللہ ابن زبیر فرق کی طرف بھیج دیا۔ بدوووں مبد بی موجود میں موجود میں اللہ نے ان سے کہا کہ امیر حمیس بلا رہے جیں۔ انہوں نے کہا کہ تم جاؤ ہم ابھی آتے جیں جب وہ والی جلا گیا تو حضرت امام حسین فرق نے معرت عبداللہ ابن آتے جیں جب وہ والی جلا گیا تو حضرت امام حسین فرق نے معرت عبداللہ ابن زبیر اللہ ابن زبیر اللہ ابن کہا کہ شاید ان کا طافی بادشاہ مرحمیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر اللہ ابن زبیر اللہ ابن خیال ہے۔

معربت الم مسين في المام المام مين في ال

مرائد کے اور مرت الم مین میں است موالی کو ساتھ کے کرامیر کے موالی کو ساتھ کے کرامیر کے موالی کو ساتھ کے کرامیر کے موالی کے اور مان کی اوازت مان اور الب کو اجازت ال کی۔ آپ

(سيرت سيدنااهام من علي العليمة نے اپنے آدمیوں کو دروازے پر بھا دیا اور ان سے کیا کداکرتم فل میں ڈالنے والی کوئی بات سنوتو ائدرآ جانا۔اس کے بعد آپ اسکیے ائدر علے محے اور ملام کرکے بیٹھ مجئے۔ اس وفت مروان مجمی ولید کے ماس موجودتھا۔ ولید بن عتبہ نے آپ کو يزيد كاخط ديا اور حضرت امير معاويد رفي الله عن موت كى خبرساكى -آب في "الالله والنا الميه راجعون" يرِّحا اور قرما يا كه الله تعالى معاوي يردحم قرمات الل كے بعد جب امیر نے آپ کو بیعت کی دعوت دی تو آپ نے فرمایا کہ جمعے جیسا آ دمی تغییر طور یر بیعت نہیں کرسکتا اور ند بی صرف میری بیعت آپ کیلئے کافی ہے۔ جب لوگ جمع ہوجا ئیں تو ہمیں بھی ان کے ساتھ بلالینا۔اس طرح سے بیکام بیک وقت ہوجائے كاروليدني، جوايك عافيت پندخش تفاركها كداجها، اب آب الله كے نام سے تریف لے جائیں اور پر لوگوں کی جماعت کے ساتھ بی آجائیں۔اس برمروان نے ولید سے کھا: اللہ کی منم! اگر اس وفت سے بیعت کیے بغیرت میے تو محران کے اورآپ کے درمیان بہت سے خون خراب ہول کے۔ انہیں روک لیں اور جب تک بیعت ندكریں، ابیں باہر نہ جانے دیں، ورندان كول كردیں۔ اس برحضرت المام حسين عظيه المحكر عدوية اوركها كداے الن زرقاء! كيا تو جي لكرے كا؟ تبیں بلہ تو محوث بلا ہے اور تونے ایک مناوی بات کی ہے۔ اس کے بعد آپ مروان نے ولید سے کیا: اللہ کاتم! اس کے بعد ہیں کو بھی شرو یکھیں سے۔ وليد نے جواب ويا كہ اے مروان! الله كى متم! متعرت امام مسين من الله كول

مروان سے وید سے مروان اللہ کی حم اصحب المام سین کے گولل اللہ کی حم احترت امام حسین کھے کولل اللہ کی حم احترت امام حسین کھے کولل کرتے ہے معاوضہ جس ساری کا کات ہمی جمعے معتور تیں۔ مسیحان الله اکیا جل اللہ اللہ حسین طاقہ کو اس لیے تل کر دول کہ وہ بیست کرتے سے الکار کرتے ہیں جا اللہ کی حم اجمعے بیتین ہے کہ جس نے امام حسین طاقہ کولل کیا، قیامت کے دولا اللہ کی حم اجمعے بیتین ہے کہ جس نے امام حسین طاقہ کولل کیا، قیامت کے دولا اللہ کی حم اجمعے بیتین ہے کہ جس نے امام حسین طاقہ کولل کیا، قیامت کے دولا اللہ کی حم اجمعے بیتین ہے کہ جس نے امام حسین طاقہ کولل کیا، قیامت کے دولا کا جبران بلکا ہوگا۔

#### معرت عبدالله بن زبير رفيه كي مكه بجرت:

ولید نے عبداللہ بن زہیر کھی وہ ہوا ہیجا تو وہ ایک شب وروز ٹال مول کرتے رہے اور ولید کے پاس نہ گئے۔ اس کے بعد وہ اپنے موالی اور اپنے بھائی جعفر کو ساتھ لے کر فرع کے واستے کہ کو روانہ ہوگئے۔ ولید نے ان کے بیچے بیدل اور محوث سوار آ دی روانہ کے لیکن وہ عبداللہ ابن زبیر کھی کو واپس نہ لا سکے۔ دوران سفر ش جعفر نے اپنے بھائی عبداللہ کومبرة انحظلی کا بیشعر تمثیلاً سایا۔ تمام لوگ رات کو فساد بھیلا کس کے اور ان کے بیچے سوائے چند ایک کے وئی بی باتی نہ ہے گا۔

میداللہ نے ہوجما کہ مسمحان اللہ! اس سے تہمارا کیا مطلب ہے؟ جعفر نے جواب دیا کہ مسمحان اللہ! اس سے تہمارا کیا مطلب ہے؟ جعفر نے جواب دیا کہ مسمحان اللہ!اس سے میرا ارادہ تمہیں دکھ چہنیانے کا نہیں ہے۔ معرست این زبیر منتیجہ نے کہا کہ خواہ بیشعر تمہاری زبان پر غیرارادی طور پر ہی جاری ہوا ہولیکن جمعے بیخت تا کواز ہے اور میں اسے خوست اور بدشکونی سجمتا ہوں۔

المام حسين طيعية كي مكروا على اور محرين حنيفه كامشوره:

ولیدامام حسین بن علی می ایستان زبیر می این ایست الای معروف می استان خیر می ایست الحل می معروف می که حضرت امام حسین می معرف میداللدابن زبیر می او ای سے ایک دن بعد المحالیس (۲۸) رجب المرجب ساٹھ (۲۰) ججری اقوار کی شب کو محمد بن حنیه کے سوا اپنے تمام اہل و میال کو ساتھ لے کر مکہ المکر مہروائہ ہو گئے ۔ جمد بن صنیفہ نے کہا: اے میرے بھائی! اللہ کی شم! آپ جمعے تمام اہل زمین سے زیادہ عزیز ایس ۔ جس آپ کو هیمت کرتا ہوں کہ کسی شہر میں سکوئت ندر کھنا بلکہ کسی جنگل یا صحرا بیس سرمانا اور میرے پاس آدمی جمعے رہنا، جب لوگ آپ پر اتفاق کر لیس اور آپ کی بیعت کر لیس اور آپ بیست کر لیس آور آپ اس سے الکار کرتے بیست کر لیس آور شہر میں اور آگر آپ اس سے الکار کرتے ہیں اور شہر می میں دستے پر معر ہیں تو (نی الحال) مکہ چلے جا نیس ، آگر آپ کی بیعت کر لیس اور شہر می میں دستے پر معر ہیں تو (نی الحال) مکہ چلے جا نیس ، آگر آپ کی

خواہش کے مطابق وہاں حالات سازگار ہوں تو ہمتر ورندر مکتانوں اور پہاڑوں میں جلے جا کیں۔ حضرت امام حسین کھنے نے کہا کہ اللہ تعافی آپ کو جزائے خیر دے آپ نے میری ہدردی کی اور جھے تھیجت کی۔ یہ کہہ کرآپ کہ کی طرف روانہ ہوگئے، وہاں جاکرآپ اور عبداللہ این زبیر کھی اسلامی ہوگئے۔

#### حضرت عبداللدين عركو يزيدكى بيعت كيلت وباؤ:

وليد في حضرت عبدالله بن عمر في ، كو بلا بعيجا اوران عد كما كه يزيد كى بيعت کرو۔ انہوں نے کہا کہ جب لوگ بیعت کرلیں سے تو ان کے بعد بیں بھی بیعت کرلوں كا \_كى نے كما كه كيا آب نير جاہتے ہيں كه لوكوں من چوث ير جائے اور وہ آلي میں اور جب آپ کے سواکوئی باقی ندرہے تو لوگ آپ کی بیعت کرلیں۔ ابن عمر رفظ نے کیا کہ میں مرکز بیٹی جاہتا جوتم کہتے ہو، بس جب دوسرے لوک بیعت کرلیں سے اور میرے سواکوئی باقی ندرہے کا تو میں بھی بیعت کرلوں گا۔ واقدی نے بیان کیا ہے کہ جب حضرت امیر معاوید کھینے کی وفات کی خراتی تو معزرت ابن عمر عَيْجَة مدينه على موجود شد شخع بككه وه اور ابن عماس عَيْجَة مكه على ہے۔ بدوولوں مکہ سے والی آ دیے سے کدراستے میں معرت امام حسین رائے اور معرت این زبیر منتین سے ان کی ملاقات ہوگئ۔معرت این عمر منتین سے ان سے ر بنہ کی خر ہوچی تو انہوں نے جواب دیا کہ معاویہ کی موت اور پر پدین معاویہ کی بیعت۔ این عمر حیجات نے ان سے کیا کہ اللہ سے ڈرواورمسلما ٹول کی پیما حت پیل تفرقد ند والور بمرحبدالله بمن حمر عظیه اور حبدالله بمن حیاس عظیه مدید رواند ہو مے۔ اس کے بعد جب تمام علاقوں سے بیعت کی قبرین آگئی تو این عمر منظیہ نے بھی لوگوں کے ہمراہ بیعت کرلی۔

اده رحزت امام حسین طفاند اور حفرت بن زیر طفانه کمد پینچانو عمرو بن سعید بن العاص (امیر کمد) کو دیم کرور محت اور کها که بم اس تحریس بناه میس آئے ہیں۔ یزید بن معاویہ نے ای سال رمضان المبارک ۲۰ بجری میں ولید بن عنبہ کو کوتائی اور فقلت کی بنا پر مدید کی گورٹری سے معزول کر دیا اور اسے بھی امیر مکہ عرو بن سعید ابن العاص کی نیابت میں دیدیا چنانچہ وہ رمضان المبارک بی کے مہینہ میں، یا جیسا کہ کہا گیا ہے ڈی القعدہ میں مدینہ آگیا۔ یہ ایک نہایت متنگر اور خود میں مدینہ آگیا۔ یہ ایک نہایت متنگر اور خود مرانسان تھا۔ اس نے عبداللہ بن زبیر رفیات جنگ کرنے اور آئیس کیل ڈالنے کی اور میں زبیر کوان پر مسلط کر دیا جس کی ان سے دھنی تھی اور خود مدینہ سے اسے مکک بھیجنا ہے۔

معیمین سے ثابت ہے کہ جب عمرہ بن سعید مکہ کو امدادی نو جیس بھیج رہا تھا تو الدشری خزای میں آپ کو ایک الدشری خزای میں آپ کو ایک صدیم ساؤں؟ فتح مکہ سے ایکے روز رسول اللہ میں خطاب کیلئے کوڑے ہوئے، جب آپ میں آپ کو ایک جب آپ میں آپ کو ایک جب آپ میں آپ کو ایک جب آپ میں گئے نے یہ بات فرمائی تو میرے کا نول نے اسے سنا اور میرے دل نے اسے یا در کھا۔ اللہ تعالی کی حمد و شاکے بعد آپ میں گئے نے فرمایا کہ مکہ کولوگوں نے نہیں ملکہ اللہ تعالی نے حرام کیا ہے۔ اللہ تعالی نے اس میں کئت وخون کی اجازت نہیں دک من میں ہوئے سے پہلے اور نہ میرے بعد اور جھے بھی صرف ایک دن کی ایک ساعت کیلئے رخصت می ہے۔ اس کے بعد آج سے اس کی حرمت ای طرح قائم ہوگئی ہے جیسا کہ رخصت ملی ہے۔ اس کے بعد آج سے اس کی حرمت ای طرح قائم ہوگئی ہے جیسا کہ کل تھی۔ پس جو صاضر ہے وہ فائب تک میری ہے بات پہنچا دے۔

#### حضرت عبدالله بن زبير وفظيمك بعائى سے جنگ:

واقدى كابيان ہے كەعمرو بن سعيد نے عمرو بن زبيركو مدينه كاكولوال مقرركر ویا۔ (افتدار ہاتھ میں آتے تی) وہ استے ہمائی کے دوستوں اور بی خواہوں کے چیے پر کیا اور ان پرب پناہ تشدد کیا حق کہ جن لوگوں براس نے علم کیا ان میں سے ایک اس کا اپنا بھائی منذر بن زبیر بھی تھا۔عمرہ بن زبیر کی سے ذمہ داری تھی کہ وہ ابية بمائى معترت عبدالله بن زبير رفي الكرفاركر اوراس كے كلے من جاعرى كا طول ڈال کراسے خلیفہ کے سامنے پیش کرے، چٹانچہ وہ منذر بن زبیر اور اس کے لڑ کے محد بن منذر اور عبدالرحن بن اسود ابن بغوث اور عثمان بن عبداللہ بن علیم بن حزام اورخبیب بن غیداللہ بن زبیر اور محد بن عمار بن یامر وغیرہ پر مل پڑااور انہیں عاليس عاليس اور پياس پياس اور ساخه ساخه كوژے لكائے۔عبدالرحن بن عثان تمیں اور عبدالرحن بن عمر و بن مبل چند آ دمیوں کے ہمراہ مکہ بی سے رو پوش ہو گئے۔ اسکے بعد پزید نے عمرہ بن سعیدکو حضرت عبداللہ بن زبیر ﷺ کی طلی کے بارے میں ایک تاکیدی مطالکھا کہ عبداللہ سے بیعت شدلی جاسے خواہ وہ اس م تیار بھی ہو بلکہ اسے بُرنس (لینی ایک لباس جسکا کچھ حصہ ٹوٹی کا کام ویتاہے) کے ینچے سونے یا جا تدی کا طوق پہنا کر، جونظرنہ آئے لیکن اسکی جمنکار سنائی وے ميرے مامنے پي كيا جائے۔

ادھر حسرت عبداللہ ابن زبیر فضی نے حارث بن خالد مخروی کو جو مکہ بیل عمره بن سعید کا تائب تھا، اہل مکہ کو نمازیں پڑھائے سے روک دیا۔ اس کیے عمره نے مکہ پر فوج کئی کا بکا اداوہ کر لیا، چنانچہ عمره بن سعید نے اس معاملہ پر عمرہ بن ذبیر سے مشورہ طلب کیا کہ حبداللہ کولل کرنے کیلئے کس فض کو مکہ بیجا جائے ؟ عمرہ بن زبیر نے کیلئے کس فض کو مکہ بیجا جائے ؟ عمرہ بن زبیر نے کیا کہ اے لل کرنے کیلئے جمہ سے زیادہ موزوں کوئی فنس نیس چنانچہ اس نے اس سریہ پرای کو مامور کر دیا اور مقدمہ الحق پر سات سوجنگی او جوائے ال پر انجہا ہا اور مقدمہ الحق پر سات سوجنگی او جوائے ال پر انجہا ہا تا ہے۔

عمره الملي كومقرد كرديا\_

واقدى كا بيان ہے كہ يہ تقررى بزيد بن معاويہ نے خودكى اور اسے عمرو بن سعيد كے ياس بھيج ويا۔ انيس نے مقام جرف برقيام كيا۔

مروان بن عم فے عرو بن سعید کو مصورہ دیا کہ کمہ پر حملہ نہ کرو بلکہ حضرت بداللہ بن زبیر کو اپنے حال پر چھوڑ دو، اگر وہ عفریب قبل نہ ہوگیا تو اپنی موت آپ مرجائے گا، لیکن عبداللہ بن زبیر کھا کے بھائی عمرہ بن زبیر نے کہا کہ خدا کی تم! ہم ضرور اس پر حملہ کریں گے۔ خواہ ہمیں یہ پہندیدہ کام عین کعبہ کے اندر بی کیوں نہ کرنا پڑے۔ اس پر مروان نے کہا کہ خدا کی تم! تہماری اس بات سے تو میرا کلیجہ خشد ا ہوگیا چنا نچہ انیس روانہ ہوگیا اور اس کے بیجے عمرہ بن زبیر بھی باتی ماندہ فوج کے کر، جس کی تعداد دو ہزارتی، چل پڑا اور اس کے بیجے عمرہ بن زبیر بھی باتی ماندہ فوج اس نے صفا کے قریب اپنے گھر میں قیام کیا اور انہیں نے ذی طوی کے مقام پر قیام کیا اور کہا جاتا ہے کہ اس نے صفا کے قریب اپنے گھر میں قیام کیا اور انہیں نے ذی طوی کے مقام پر قیام کیا۔ عمرہ بن زبیر امامت کے فرائض انجام دیتا تھا اور عبداللہ ابن زبیر کھا اس کی افتداء میں نماز پڑھتے تھے۔

عمرو بن زبیر نے اپنے ہمائی حضرت عبداللہ بن زبیر رفظ الم کی کہلا ہیں کا خلفہ کی حضرت عبداللہ بن کا طوق ڈال کراس کی خدمت میں حاضر ہوجا و اورلوگوں کو ایک دوسرے سے نہلا اور خدا سے ڈرو کہتم حرمت والے شہر میں متیم ہو۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے اپنے ہمائی کو کہلا ہیں کہ ہماری تہاری ملاقات مید میں ہوگی۔

ادھر انہوں نے میدانلہ بن مفوان بن امیہ کوعمر و بن انیس اسلمی پر جملہ کرنے کیا بھیے بھیے جیے ویا جس نے اسے فکست فاش دی۔ اس پر عمر و بن زبیر کے ساتھ حیث کیے اور وہ بھاگ کر ابن علقمہ کے کمر میں جا محسا اور اس کے بھائی عبیدہ بن زبیر کے اور وہ بھاگ دے دی الیکن حضرت عبداللہ بن زبیر رہے اسے بناہ دے دی الیکن حضرت عبداللہ بن زبیر رہے اسے دی الیکن حضرت عبداللہ بن زبیر رہے اللہ اسے کا دست کی اسے احسات ملامت کی

اور کہا کہ کیا تو ایسے مخص کو بناہ دیتا ہے جس کی گردن میں لوگوں کے حقوق ہیں؟ پھر ان سب لوگول نے عمرو بن زبیرے اپنا اپنا بدلہ لیا جنہیں مدینہ میں اس نے بیٹا تھا، مرمندر بن زبیر اور اس کے بیٹے نے قصاص کینے سے اٹکار کر دیا۔ اسکے بعد حضرت عبدالله بن زبير في ان عادم كماته است قيد من وال ديار چنانجدال قيدفاندكانام بجن عادم يركيا - كيت بي عمرو بن زبيركورون كى مارسه مركيا - والشداعلم جب معاوید رفظت کے مین حیات بزید کی بیعت لی گی تو آب نے اور ابن زبیر اور عبدالرحمٰن بن ائی بکر اور ابن عمر اور ابن عیاس رفی سنے بیعت کرنے ے انکار کر دیا عبدالرحمٰن بن الی بکر، ابن عباس عیش نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔عبدالرحمٰن بن ابی بر رہے اس الکار پر قائم رہے تا کہ (جعرت امیر معاوید رہے کے حین حیات ) وفات یا مجئے۔اس کے بعد جب ۲۰ ججری میں معزرت امیر معاویہ ر الله في وقات يا في اور يزيد كى بيعت مولى تو اين عمر والهنا اور اين عباس والهند في تو بیعت کرلی لیکن حضرت امام حسین رینیه اور حضرت عبدالله این زبیر رینیه بدستور مخالفت پرمعنبوطی سے قائم رہے اور مدینہ کی سکونت ترک کرے مکہ میں قیام فرمالیا۔ مكه مين امام حسين ريفيها كل مقبوليت:

جب لوگوں نے یو بوبن معاویہ کی بیعت کی جُریں سنیں تو ان کی تکا بین حفرت
امام حسین ورا کی کا طرف المختے لکیں۔ وہ ان کے پاس آتے ، ان کی مجل میں بیٹے
اور ان کے ارشادات سنتے ۔ ادھر حفرت عبداللہ بن زبیر نے کعبہ کے پاس مسلا بچا
اور ان کے ارشادات سنتے ۔ ادھر حضرت عبداللہ بن زبیر نے کعبہ کے پاس مسلا بچا
اور ذکر اللی میں مشغول ہو گے۔ البتہ گاہے گاہے حضرت امام حسین کے البتہ گاہے گاہے حضرت امام حسین کے البتہ کا موجودگی اور ان کی طرف لوگوں عبال میں آتے ۔ لیکن حضرت امام حسین کے میلان کی وجہ سے وہ اپنے دل کی بات نہ کہہ یاتے لیکن جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا
ہے ، انہوں نے ممہ سے کو سرایا بھیج جنہوں نے ان یزیدیوں پر فتح پائی جو آپ کے در سے انہا ور اس سے اپنا

المام حسين عَرَّيْهُ كَلَ خدمت مِن الل عراق كخطوط:

جب الل عراق كوحفرت معاويه طفيانه كي وفات اوريزيد كي تخت تيني اوربيعت اور خعرت امام حسین رفظ اللہ کے بیعت کرنے سے اٹکار اور ان کی مکہروائی کی خریں ملیں تو عراق کے مختلف شہروں سے معزرت امام حسین نظیمت کے پاس بکٹرت خطوط آئے کہ آپ مارے ماس علے آئیں۔سب سے پہلے عبداللہ بن سبع مدائی اور عبدالله بن وال آب كے ياس ايك خط لائے جس بيس آپ كى طرف سلام تھا اور معاویہ فالله علی انتقال کی جہنیت میں۔ یہ دونوں قاصد معزمت امام حسین فالله کے یاس ای سال (۱۰ مد میس) رمضان شریف کی دس (۱۰) تاریخ کو پہنچے۔ اس کے بعد الل عراق نے قیس بن مشہر صدائی ، عبدالرحمٰن بن عبدالله الکوالا رجبی اور عمارہ بن عبداللدسلولى وغيره چند دوسرے افراد كوحفرت امام حسين رفي ي كام تقريبا ويوه مو خطوط دے کر بھیجا بھر انہوں نے ہائی بن سبعی اور عبداللہ حتی کو ایک خط دے کر بمیجاجس میں انہوں نے تاکیدا لکما کہ آپ فورا ہمارے یاس مطے آئیں شیث بن ربعی، حجاز بن الجراء بربد بن عارث بن رويم ، عرو بن حجاج زبيدي اور محد بن سخي سيمي نے آپ کولکھا کہ

امايعدا

مل کی سیک میکے بیں، باغ مرمبر وشاداب بین اور بیانے لبریز بین بین آپ

الميرت ميد عالمام عن علاقة

جب جایں ایک مستعداور تیار لفکر کے پاس آجا کیں۔

والسلام

یہ تمام قامدا پے اپنے کو بات کے ساتھ حضرت امام حین ﷺ کے پال جمع ہو گئے اور انہیں اہل عراق کے پاس جانے پر آمادہ کرنے اور اکسانے گئے تاکہ وہ یزید بن معاویہ کی بجائے آپ کی بیعت کریں۔ وہ اپنے خطوں کے حوالوں سے آپ کو یقین دلاتے رہے کہ ہم معاویہ سے بیزار تنے اور اس کی موت پر خوش ہیں۔ وہ حضرت امیر معاویہ ﷺ کی حکومت پر کاتہ جمینی کرنے گئے اور آپ سے کہا کہ اہل وہ حضرت امیر معاویہ ﷺ کی حکومت پر کاتہ جمینی کرنے گئے اور آپ سے کہا کہ اہل عراق نے اب تک کسی کی بیعت نہیں کی۔ وہ آپ کی تشریف آور کی کے منظر ہیں تا کہ بیزین معاویہ کی بیعت کریں۔

حصرت مسلم بن عقبل عظيم كاعراق رواعي:

الل عراق کے خطوطوں پر آپ نے اپنے پہا زاد ہمائی حضرت مسلم بن عقبل کان حالات کی شخص کرنے اور اہل کوفہ کے اتفاق کا جائزہ لینے کے لیے کوفہ روانہ کر دیا اور فر مایا کہ اگر دور اند لیٹی اور احتیاط سے کام لیا گیا ہواور امر معظم ہوتو اس کی رپورٹ بھیج دیں تا کہ آپ اپنے اہل وعیال کو کر لئے کر کوفہ بھی جا کی اور اپنے وشمنوں پر فلتے یا کی میں اسلیلہ میں آپ نے حضرت مسلم ابن عقبل دیا ہے۔ باتھ دائل عراق کو ایک خطابھی بھیج دیا۔

جب حضرت مسلم عمل رہے ہے ہے جل کر مدید منورہ پنج تو انہوں نے وہاں سے راستہ بنانے والے دو بدرتے بھی ساتھ لے جو انہاں لے کر متروک اور غیر معروف راستوں سے جل پڑے۔ ان میں سے ایک راستے سے بحک کیا اوربطن خیرمعروف راستے سے بحک کیا اوربطن خیرم عرف راستے سے بحک کیا اوربطن خیرت مسلم خیرت میں مفیق ٹائی ایک مقام پر شدت بیاس سے مرکبا۔ اس سے معزت مسلم این عمل خان کیا ہو دومرا بدرد قد بھی مرکبا۔ جب دونوں راہ آموز جال بحق ہو محک تو معزت مسلم بن عمل حقیل حقید نے

حضرت امام حسین رفیظی کو خط لکے کرمشورہ طلب کیا۔ آپ نے انہیں ثابت قدم رہے کی تلقین کی اور فرمایا کہ عراق میں داخل ہو جاؤ اور الل کوفد کو جمع کر کے ان سے معلومات حاصل کرو۔

# الل كوفه كى بيعت:

جب حعرت مسلم بن عمیل کے بال قیام کیا۔ اہل کوفہ نے آپ کی آ مد کی خبر ایک وہد یا عمار بن ابی عبید لفقی کے بال قیام کیا۔ اہل کوفہ نے آپ کی آ مد کی خبر ایک دومرے کو وے دی۔ لوگ آپ کے باس آئے اور حضرت امام حسین کیا کہ دو اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ آپ کی مدد کریں گے۔ چنا نچہ اہل کوفہ میں سے بارہ ہزار افراد نے حضرت مسلم بن مقیل کیا کہ باتھ یہ بیعت کی بحراس تعداد میں اضافہ ہوتا کیا کی کہ ان کی تعداد اٹھارہ ہزار کی ہیت کی بیعت کی بحراس تعداد میں اضافہ ہوتا کیا کی کہ ان کی تعداد اٹھارہ ہزار کی بیعت اور دیکر امور کی تحیل کی ہے، آپ تھریت امام حسین کی کو کھا کہ آپ کی بیعت اور دیکر امور کی تحیل ہو بھی ہے، آپ تھریف لے آپ کی بیعت اور دیکر امور کی تحیل ہو بھی ہے، آپ تھریف لے آپ کی بیعت اور دیکر امور کی تحیل ہو بھی ہے، آپ تھریف لے آپ کی بیعت اور دیکر امور کی تحیل ہو بھی ہے، آپ تھریف لے آپ کی بیعت اور دیکر امور کی تحیل ہو بھی ہے، آپ تھریف لے آپ کی بیعت اور دیکر امور کی تحیل ہو بھی ہے، آپ تھریف لے آپ کی بیعت اور دیکر امور کی تحیل ہو بھی ہے، آپ تھریف لے آپ کی بیعت اور دیکر امور کی تحیل ہو بھی ہے، آپ تھریف کے آپ کی بیعت اور دیکر امور کی تحیل ہو بھی ہے، آپ تھریف کے آپ کی بیعت اور دیکر امور کی تحیل ہو بھی ہے، آپ تھریف کی کر اس گے۔

اين زيادكوفه كالكورزمقرر:

سے خبرسارے شہر میں کھیل کی خی کہ امیر کوفہ تھمان بن بشیر کے کانوں میں میں بھی اس کی بحک پڑ گئے۔ اسے بہ خبر ایک فض نے دی۔ لیکن اس نے اسے کوئی امیت نہ دی اور صرف میں وموعظم پر اکتفا کیا۔ اس نے لوگوں سے خطاب کیا، انہیں اختلاف وفت انگیزی سے منع کیا اور انتجاد والتزام سنت کی تلقین کی۔ اس نے انہیں اختلاف وفت انگیزی سے منع کیا اور انتجاد والتزام سنت کی تلقین کی۔ اس نے کہا کہ جو جھے سے جنگ نہ کرے گا میں بھی اس سے جنگ نہ کروں گا اور جو جھے پر حملہ نہ کرے گا میں بھی اس سے جنگ نہ کروں گا اور جو جھے پر حملہ نہ کرے گا میں بھی اس پر ہاتھ فیس ان انہاؤں گا اور نہ بی تم کو صف کمان کی بنا پر چکڑوں گا۔ لیکن منہ و دنیں اگر ان کی منا پر کی منا پر انہاؤں گا اور نہ بی تم کو صف کمان کی بنا پر کی دوں گا۔ لیکن منہ و دنیں اگر آ نے اپنے کے دول گا۔ لیکن منہ و دنیں! اگر تم نے اپ

امام کوچیوژ دیا اور اس کی بیعت کوتو ژ دیا تو میں اس وقت تک تمهارے ماتھ لرول گا جب تک کہ میری تکوار کا قبنہ میرے ہاتھ میں ہوگا۔ اس پر ایک منس ، جس کا نام عبدالله بن مسلم بن شعبه حصرى تقاء المحدكم و اوركها كدامد امير! بدكام اعمى لأتمى کے بغیر ندسکھے کا اور آپ نے جوطریقد افتیار کیا ہے وہ کمزوروں کا طریقد ہے۔ تعمان نے جواب دیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی اطاعت وفرماں پرداری میں مزور بنا اللہ تعالیٰ کی معصیت میں توی بنے سے زیادہ محبوب ہے۔ اس پر اس مخص فے اور اس کے علاوہ عمارہ بن عقبہ اور عرو بن سعد بن ابی وقاص نے بھی بیرسارا حال یز بدکولکھ بجيجا \_ يزيد تے نعمان كومعزول كرديا اور كوفدكو بصره كے ساتھ شامل كر كے اسكى امارت مجى عبيدا للدين زياد كے سيردكر دى۔ يزيد نے بيكام اسبے ايك غلام مرجون كے مثورہ سے کیا۔ یزید پہلے بھی اس سے صلاح مثورے کیا کرتا تھا۔ سرجون نے کہا کہ كيا اكر اميرمعاويه زنده موتے تو آب ان كامشوره قبول كريلية؟ يزيد نے كها: مال! سرجون نے کہا: تو میرا بیمشورہ مجی قبول کرلیں کہ کوفہ کی امارت کے لیے عبید اللہ بن زیاد سے بہتر کوئی مخص نبیں۔ اسلے کو فے کی امارت بھی ای کے سپرد کر دیں۔ بنید عبيداللدين زياد سے ناراض تفا اور اسے بصرہ كى امارت سے بھى معزول كرنا جا بتا تفا کیکن قضائے اللی نے اسے بیک ونت بھرہ اور کوفہ دونوں صوبوں کا امیر بتا دیا۔

يزيدكا ابن زياد كے تام خط:

اس کے بعد بزید نے مسلم بن عمرہ یا بل کے باتھ ابن زیاد کو ، خط لکھا کہ کوفہ کائی کے مسلم بن عقبل مراسلم بن عقبل مراسلہ کا اس کے اللہ میں مراسلہ باللہ میں مراسلہ باللہ علی مراسلہ باللہ بالہ

ابن زيادى كوفدرواكي اورلوكول كووموك.

ابن زیاد ہمرہ سے کوفہ کو روانہ ہو کیا اور جب وہاں چیجا تو کا لے عامدے

وُ حانا بانده كرشم من داخل موا۔ وہ جس اجماع سے بحی گردتا، كبتا السلام عليكم اور لوگ اس كے جواب من كہتے: و عليكم السلام مرحبا اے رسول الله كے بين الوگ بحدرہ سے كہ يہ حضرت امام حسين في بين، كونكه وہ ان كا انتظار من سخے الوگ بحدرہ سے كہ يہ حضرت امام حسين في بين، كونكه وہ ان كا انتظار من سخے۔ ابن ذيا وشهر من ستر و (كا) سواروں كے ہمراہ واخل ہوا تھا ليكن بكثرت لوگ ان كر وجمع ہو گئے۔ اس پر مسلم بن عمرہ نے ان سے كہا كه برے ہو، يہ امير عبيد الله بن ذيا د ہے۔ بيس كر انہيں برا وكه موا اور ان كو ول ثوث كئے، اور اس كے ساتھ مبيد الله كو بحى اس جرى تقدر بق ہوگی (جو بريد كومسلم بن عقيل كى اس كے ساتھ ساتھ عبيد الله كو بحى اس جرى تقدر بق ہوگی (جو بريد كومسلم بن عقيل كى آمد اور بيعت حسين في اس خرى تقدر بق ہوگی (جو بريد كومسلم بن عقيل كى آمد اور بيعت حسين في اس خرى تقدر بق ہوگی (جو بريد كومسلم بن عقيل كى آمد اور بيعت حسين في اس خرى تقدر بي ميل ملى تقى۔)

# معرت مسلم نظر الله كالل كيل عاسوس مقرر:

اس کے بعد عبیداللد کوف کے دارالا مارت میں اتر میا۔ جب اس نے وہاں تیام كرلياتو ابى رہم كے غلام كو يا جيما كركها جاتا ہے اس نے استے غلام معقل كوتين برارورم کی رقم وے کر بلاومس سے آنے والے مسافر کے روب میں بھیجا، جس نے بی ظاہر کیا کہ وہ معرت امام حسین رہیا ہے کی بیعت کرنے کیلئے آیا ہے۔ چنانچہ بد غلام روانه مو حميا اور اس ممرى علاش مين لكا ربا جبال لوك حفرت مسلم بن عقبل ر اس میں اور اس میں اللہ کے اور اس میں اللہ کے ہاتھ یہ بیعت کرتے ہے۔ آخر اس نے وہ کھر تلاش کر لیا اور اس میں دافل ہو کیا۔ یہ ہاتی بن عروہ کا کمرتھا۔ آپ بہل اقامت گاہ ترک کرنے آئے تھے لوكول نے اسے معزت مسلم بن مقبل دیائے، کے پیش كيا اور اس نے بيعت كرلى۔ اس کے بعد پندرہ روز تک وہ آپ کے یاس تغیرا رہااس دوران میں اس نے ان کی تشست و برخاست کے بارے میں یوری یوری معلومات حاصل کر لیں۔ اس نے حعرت مسلم بن عمل والله المحم سے وہ سارا مال (جواسے ابن زیاد نے دیا تھا) الى شامه عامرى كود مدويا جواموال كالخصيل اور اسلىكى خريدارى يرمتعين تفاء اور جوعرب کے متبسواروں میں سے ایک تھا۔ اس غلام نے واپس جا کر حصرت مسلم بن عقبل رہے۔ کی قیام گاہ اور اس کے کمر کے مالک کا پید عبید اللہ بن زیاد کو بتا دیا۔ بعد میں حضرت مسلم بن عقبل رہے اس قیام گاہ کو چھوڑ کر شریک ابن احور کے مکان میں ملے مجے۔

موقعہ ملنے کے باوجود معزت مملم فالطبند کا این زیاد کول ندر تا

شریک بن اعور ایک رئیس آدمی تھا (جو اس ونت بیار تھا) اس نے سنا کہ عبید اللهاس كى عيادت كرف كيك آرما ب چنانجداس في بانى كوكولا بعيجا كد معرت مسلم بن على الله الما يوسي الما يميع دوتا كه جب عبيد الله ميرى باريرى كيك آئے تو اے ل کرنے کے لیے معرت مسلم ریافت کو میرے کمریس ہونا جاہے باتی نے انہیں بجيج ويا ـشريك في معترت مسلم على الها كالب عيب كربين جا كي جب ابن زیادا کرمیرے پاس بیٹ جائے گاتو میں یانی ماعوں گا اور بیآ ہے کے اشارہ ہو كاكدكد يرده سي كل كرآب است فل كردي \_ جرجب عبيداللدان زياد آيا تووه مریک کے بسر پر بیٹے کیا۔اس وقت شریک کے پاس بانی بھی موجود منے۔عبیداللہ بن زیاد کے سامنے اس کا غلام مہران کھڑا تھا۔ تھوڑی دیزانہوں نے یا عمل کیس اور مرشريك نے كما كه جمع بانى بلاؤ كر معزت مسلم معلقات نے عبيد الدكول ندكيا۔ اوندى يانى كا أيك كوزه لائى ليكن معنرت مسلم كو چيها و كيدكرشر ما كئي اور ياتى سميت تین بارلوٹ کی۔شریک نے پیرکہا کہ جمعے یائی بلاؤ خواہ اس سے میری جان تی كول ند ملى جائد كما تم محص بياما مارنا جاست مو؟ فيران اس مازش كوتا وحميا اور اسینے مالک کو اشارہ کرے قورا اٹھ کھڑا ہوا اور باہر لکل کیا۔شریک نے کہا کہ اے اجر! بی آپ کو وصیت کرنا جا بتا ہوں الین اس نے کہا کہ بیں چرآؤں گا اور ووہمی یا ہراکل میا۔اس کا غلام اسے سواری پر بھاکر بسرعت اسے وہاں سے لکال کر کے کیا اور اسے مالک سے کیا کہ اے امرا قوم کا اراداہ آپ کول کرتے کا تھا۔ اس نے کہا کہ باے اقسوں! ش او ان سے اچھا سلوک کرتا ہوں الین ان کا بیرمال

ہے؟ ادم شریک نے معرت مسلم طاق سے کہا کہ آپ کو یا ہر لکل کر اسے قبل کر وسے سے کہا کہ آپ کو یا ہر لکل کر اسے قبل کر وسے سے سے کہا کہ آپ کو یا ہر لکل کر اسے قبل کر وسے سے سے کسی چڑنے دوکا؟

انہوں نے کہا کہ رسول الشیک کی ایک صدیت جو جھے تک پنجی ہے۔
آپ کی نے فرمایا ہے کہ ایمان دھوکے سے آل کرنے کی ضد ہے، مومن دھوکے سے آل کرنے کی ضد ہے، مومن دھوکے سے آل کہیں کرتا اور یہ بات مجھے پہند نہیں کہ میں اسے آپ کے گھر میں آل کر دیتا۔
مثر کیک نے کہا، اگر آپ اسے آل کر دیتے تو قصر امارت میں بیٹھے اور وہاں سے کوئی بھی آپ کو باہر نہ تکال سکتا بلکہ بھر ہ بھی آپ کے قبضہ میں آجا تا۔ اس کے علاوہ اگر آپ اسے آل کر دیتے تو آپ ایک ظالم و فاج فض کوئل کرتے۔ اس کے تین دن بعد شریک فوت ہو گیا۔

### اين زيادكا خطب:

ابن زیاد جب قصرا مارت کے دروازے پر ڈھا تا یا عدے ہوئے پہنیا تو تعمان بن بیر سمجا کہ حضرت امام حسین کے آگئے ہیں۔ اس لیے اس نے کل کا دروازہ بند کر دیا اور کہا کہ میں اپنی امانت تمہارے سردنہ کروں گا۔ عبید الله بن زیاد نے اسے کہا کہ دروازہ کھولو ورنہ میں خود اسے کھول دول گا۔ اس پر نعمان نے دروازہ کھول دیا۔ اس وقت بحی وہ مجھ رہا تھا کہ بیر حضرت امام حسین کے ہیں۔ لیکن جب اسے معلوم ہوا کہ بیر عبید الله بن زیاد ہے تو وہ خت نادم ہوا۔ عبید الله قصر امارت میں واغل ہو گیا اور منادی کرئے کا تھم دیا، اس پر ایک پکار نے والے نے پکارا کہ "ان الصلوة جامعة" اس پر لوگ جمع ہو گئے۔ عبید الله بن زیاد قصر امارت سے کھل کر الصلوة جامعة" اس پر لوگ جمع ہو گئے۔ عبید الله بن زیاد قصر امارت سے کھل کر الوگوں کے یاس آگیا اور الله تعالی کی حمد و تاء کے بعد خطاب کیا کہ

#### امایعد!

امیر المومین بزید نے مجھے تہارے امور اور تہاری مدود اموال پر حاکم بناکر بھیجا ہے۔ انہوں نے محم دیا ہے کہ میں تہارے مظلوموں کے ساتھ انعماف کروں ، تہارے ماجت مندوں کو عطا کروں اور مطبع وفرماں پرداروں پراحسان کروں اور تم بیس سے مفکوک اور تافرمان لوگوں پرخی کروں۔ میں تم پراس کے احکام نافذ کروں گا اور تم سے ان احکام کی پیروی کراؤں گا"
گا اور تم سے ان احکام کی پیروی کراؤں گا"
ابن زیادگی لوگوں برخی:

اس کے بعد وہ منبر سے ینچ اثر آیا اور رئیسوں کو علم دیا کہ وہ اپنے اپنے حلقہ کے مفکوک اور خالف اور تفرقہ ڈالنے والے افراد کی فہر تیں تیار کرو۔ جس میر محلّہ یا رئیس نے ایسے افراد کی جمیں اطلاح نہ دی اسے بھائی دی جائے گی یا جلا وطن کر دیا جائے گا اور سرکاری عہدہ سے معزول کر دیا جائے گا۔ جائے گا اور سرکاری عہدہ سے معزول کر دیا جائے گا۔ بات میداور ابن زیاد کا مکالمہ اور بائی کی قید:

ہانی ہمی بڑے رئیسوں بی سے ایک تھے لیک عبید اللہ بن زیاد کی آمہ ہے لے کراس وقت تک بیاری کا بہانہ بنا کر وہ اسے ملئے نہ آئے تھے۔ اس لیے عبید اللہ بن زیاد نے ان کا ذکر کرتے ہوئے ہو چھا کہ ہائی امراء کے ساتھ ہمیں ملئے کے لیے کوں نہیں آیا؟ لوگوں نے کہا اے امیر! وہ بیار ہے۔ عبید اللہ بن ذیاد نے کہا ، جھے معلوم ہوا ہے کہ وہ وازے پر بیٹھا دہتا ہے۔

بعض کا خیال ہے کہ عبید اللہ نے شریک بن احور سے پہلے ان کی بیاری پری
کی تقی اور اس وقت معزرت مسلم بن عقبل رہے ان کے گر میں موجود ہے۔ اس
وقت بھی لوگوں نے اسے قل کر دینے کا منعوب بنایا تھا لیکن ہائی نے انہیں دوک دیا
تما کیونکہ عبید اللہ ان کے گر میں تھا۔ اس کے بعد چند امراء ہائی کے پاس کے اور
اسے سمجما بجما کر ابن زیاد کے پاس لے آئے۔ عبید اللہ نے قاضی شریح کی طرف
د یکھا اور تمثیلاً کسی شاعر کا بیشعر ہے ما:

ترجمہ: "فین اس کی زعری جاہتا ہوں اور وہ میزے لگ کے دربے ہے۔ تیرا دوست جو قبلہ کی مزاد سے سے تیراعدر خواہ ہے۔" جب مانی نے عبید اللہ بن زیاد کوسلام کیا تو اس نے بوجھا کہ اے مانی اسلم بن عقبل ( طفی ) کمال ہے؟ انہوں نے کیا کہ جھے معلوم نہیں اس پر وہ ممیی غلام اٹھ کھڑا ہوا جو مس کے مسافر کے روئ میں بانی کے کھر میں واخل ہوا تھا اورجس نے ان کے سامنے معرت مسلم بن مقبل عظید کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اور تین بزار درہم کا تذرانہ پیل کیا تھا۔ ابن زیاد نے یو جما کہ کیاتم اس کو جانتے ہو؟ بائی نے کیا کہ بال۔ بائی اسے دیکھ کرنادم ہوئے اور کیا کہ اے امیر! خدا آب كا بملاكريدا خداكيهم! من في است است تحريل بلاياتين بلكه وه است آپ میرے کمریس آن تھے۔ ابن زیاد نے کیا کہ پھراسے یہاں لے آؤ۔ باتی نے کہا کہ خدا کی منم! اگر وہ میرے یاؤں کے بیچے بھی ہوتے تو میں ان کے اوپر سے پاؤل ندافھا تا۔ ابن زیاد نے کہا کہ اسے میرے قریب لاؤ۔ جب انہیں قریب لایا حمیا تو ابن زیاد نے ان کے چرو پر نیزے کا وار کیا جس سے ان کا چرو اور ٹاک زخی ہو مے۔ مانی حملہ کرنے کے لیے ایک سیای سے مکوار چین کر سو نقط ملے لیکن لوگوں نے الہمل پکڑ لیا۔ عبید اللہ بن زیاد نے کہا کہ تمہارا خون مجھ پرطال ہے کیونکہتم حروری (لینی خارجی) ہو۔ اس کے بعد ابن زیاد کے علم ے افیل ایک کمرے میں بند کر دیا گیا۔

بانی کی قوم بنی فرخ بیر بھوکر کہ انہیں قبل کردیا گیا ہے قعرا مارت کے دروازے پر جع ہوگئ۔ عبد اللہ بن زیاد نے ان کا شورو فوعا سنا تو قاضی شریح سے جواس کے پاس موجود ہے کہا کہ آپ ان لوگوں کے پاس جا کیں اور ان سے کہیں کہ امیر نے انہیں میرف مسلم بن عقبل دیا ہے بارے میں ہوج پر کھی کے لیے روک رکھا ہے۔ قاضی شریح نے انہیں جا کر کہا کہ تمہارا صاحب زندہ ہے اور جمارے سلطان نے قاضی شریح نے انہیں جا کر کہا کہ تمہارا صاحب زندہ ہے اور جمارے سلطان نے اسے ایک خفیف کی ضرب لگائی ہے۔ تم واپس چلے جاؤ اور اپنے آپ کو اور اپنے ماسے کے دور کو اور اپنے ماسے کے دور کو اور اپنے ماسے کے دور کہا کہ تمہارا میں اپنے کم ول کو واپس چلے گئے۔

المراب المام المام

مسلم بن عقبل في ابن زياد ك تعاقب من

حفرت مسلم بن عقبل في في في جب بي خرسي توسوار بوكر لكل آئے اور اين جنگی شعار کا نعرہ یا منصورامت لگایا۔ اس پر جار ہزار کوئی آپ کے پاس بھے مو کئے۔ان میں مخار بن الی عبید بھی تھا جس کے جعنڈے کا رنگ سبز تھا اور عبید اللہ بن نوقل بن حارث بھی تھا جس کا سرخ جینڈا تھا۔ آب نے انہیں مینداورمیسرہ پرمقر كيا اورخود قلب لفكركوسنيال كرعبيد اللدين زياد كى طرف رواند بوصح راسة بي آب لوكوں كو بانى كے معامله كى طرف توجه دلاتے رہے اوراختلاف واعتثار كى تلينى ے ڈراتے رہے۔ائے میں قصرامارت کے محافظین نے انہیں دیکولیا اور کہنے لکے كد حضرت مسلم بن عقبل ( رفظ الله عند الله بن زياد اور دوس الوك جواس ونت عبيد الله بن زياد كے ساتھ سے بماك كركل ميں داخل مو محے اور ورواز و بندكر دیا۔ جب حفرت مسلم بن مقبل من اللہ کا کے وروازے پر بینے تو اسیے تھکرسمیت و بیں تغمر مے۔ مختلف قبیلوں کے سردار جواس دفت قصر امارت میں عبید اللہ کے پاس تے (کل کی دیواروں پر) چڑھ کے اور اپی اپی توم کے لوگوں کو جو معزمت مسلم فالله كے ساتھ تھے اشاروں سے والی علے جاتے كے ليے كما اور اشاروں اشارول بى مى مى محدوعدے كيے اور محددرايا وحمكايا۔

حضرت مسلم بن عقبل رفي الله عندالل كوفه كى بدوفائي:

عبیداللہ بن زیاد نے بعض مرداروں کوئل سے باہر بھیج دیا تا کہ وہ سوار ہو کر
کوفہ میں کو میں ہر میں اور لوگوں کو صفرت مسلم بن تقبل عقیق کی صابت سے پرکشتہ
کریں اور انہوں نے ایبا بی کیا۔ چنانچہ ایک مورت اپنے بیٹے اور اپنے ہمائی کے
پاس آئی اور اسے کہتی کہ اپنے گر وائی چلے آؤ۔ ان کے پاس تمارے سوا اور بہت
سے لوگ بیں۔ ایک آدی اپنے بیٹے سے اور اپنے ہمائی سے کہتا کہ شاید کل تھے

شای فرجوں کا سامنا ہوگا جو وہاں سے روانہ ہو چی ہیں۔ تو ان کے ساتھ کیے لڑے كا\_اس طرح بهت سے لوك معزت مسلم بن مقبل رفظته كو جيوڑ كے اور ان كے ما تحد مرف یا بچ سو (۵۰۰) تغوس رہ مسئے مجران میں سے بھی بہت سے لوگ چھوڑ کے اور معرت مسلم بن عیل رفیان کے یاس مرف میں (۳۰) آدی آن یے۔آپ نے ان کے ساتھ مغرب کی نماز ادا کی اور ابواب کندہ کا قصد کر لیا۔ جب آپ روانہ ہوئے تو آپ کے ہمراہ صرف دس (۱۰) آدمی سے۔ بالاخردہ بھی آپ کو چھوڑ مے اور آپ اسلیےرہ مے حق کہ نہ کوئی آپ کوراستہ بتانے والا بچا اور نہ کوئی جمدروی كرفي والا اورندي كوكى اسي كمريس يناه دسية والارباء جس طرف دل جابا چل وسیئے اندھیرا جمامیا۔ راستے میں شوکریں کھاتے پھرے۔ نہیں معلوم تھا کہ کدهرادرکهان جائیں۔آخرایک دردازے پرینجے تو دہیں بیٹے گئے۔اندرے ایک عورت تکلی جس کا نام طوعد تھا۔ وہ اصعب بن قیس کی ام ولد تھی۔ اس کا ایک بیٹا دوسرے خاوند سے تھا جس کا نام بلال بن اسید تھا۔ بلال لوگوں کے ساتھ باہرنگل ممیا تفا اور اس کی مال در دازے براس کے انتظار میں کمٹری تھی۔

حضرت مسلم بن عقبل فرائد نے اسے کہا کہ جھے پائی بلا کیں۔ وہ انہیں پائی بلا کر اندر چل کی اور (تموری دیر بعد) بحر باہر لکی تو حضرت مسلم فرائد ہمی دروازے پر موجود ہے۔ طوعہ نے پوچھا کہ کیا تم نے پائی نہیں بیا؟ آپ نے کہا ہاں ٹی لیا ہے۔ اس نے کہا کہ خدا تعالی جہیں عافیت دے! اپنے گھر جاؤ۔ تہا دا میرے دروازے پر بیٹھا رہنا مناسب نہیں۔ اس پر آپ اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا کہ اے اللہ کی بندی! اس شر میں نہ میرا کوئی گھر ہے اور نہ کوئی رشتہ داری کیا آپ بھھ پر احسان کرستی ہیں، جس کا کل ہم آپ کو اجر دیں جو آپ کو کفایت کرے؟ اس نے احسان کرستی ہیں، جس کا کل ہم آپ کو اجر دیں جو آپ کو کفایت کرے؟ اس نے احسان کرستی ہیں، جس کا کل ہم آپ کو اجر دیں جو آپ کو کفایت کرے؟ اس نے احسان کرستی ہیں، جس کا کل ہم آپ کو اجر دیں جو آپ کو کفایت کرے؟ اس نے مقبل (مرابی کے بندے! وہ کیا احسان ہے؟ آپ نے کہا کہ ہیں مسلم بن

اس نے کہا کہ کیا آپ حضرت مسلم رہے ہیں! آپ نے کہا ہاں۔ اس مورت نے کہ آپ اندرآ جا کیں۔ اس مورت نے آپ کے لیے علیحد و کرے ہیں چھوٹا بچھایا اور رات کا کھانا بیش کیا گرآپ نے کھانا نہ کھایا۔ تھوڈی دیر کے بعد اس مورت کا بیٹا بھی آگے۔ جب اس نے اپنی مال کو بار بار اس کرے ہیں آتے جاتے دیکھا تو پہلے کہ کیا معالمہ ہے؟ اس نے کہا بیٹا! چھوڈ واس بات کولین جب اس نے اصرار کیا تو اس کی مال نے راز قاش نہ کرنے کا حمد لے کر اسے معرت مسلم میں مقبل مقالم ہے دار قاش نہ کرنے کا حمد لے کر اسے معرت مسلم میں مقبل مقالم ہا دیا۔ اس پر وہ ساری دات آدام سے سویا رہا۔

# حعرت مسلم بن عقبل عَنْ الله كالرقاري:

ادھرعبیدانلدین زیادامراء اوراشراف کے ساتھ جواس کے پاس مخطی سے
یچ اتر آیا اور جامع معجد میں ان کے ساتھ نماز اوا کی۔ نماز کے بعد اس نے امراء
سے خطاب کیا اوران سے کہا کہ جس کے پاس بھی مسلم بن عقبل ہواوراس نے ہمیں
اس کی اطلاع نہ دئی، تو اس کا خون ہارے لیے مہاح ہوگا۔ اور جواسے لے آئے
گا اسے کا خون بہا عطا کیا جائے گا اس نے اس کام کی محرانی پولیس کے سپردکر دی
اور انہیں چوکس دے کی تا کیدی۔

علی العباح جب اس برحیا کا بیٹا اٹھا تو وہ عبدالرحمٰن بن محمد بن افعدہ کے
پاس کیا اور اس سے کہا کہ معرت مسلم بن عقبل رہے ہارے کمر جس موجود ہے۔
عبدالرحمٰن کا باپ اس وقت ابن زیاد کی حاضری جس تھا۔ وہ دوڑا دوڑا وہ بی بھٹے کیا
اور یہ بات اپنے یا ہے۔ کے کا تول جس ڈال دی۔ ابن زیاد نے پوچھا کہ اس نے
تہارے کان جس کیا بات کی ہے؟ اس پر اس نے یہ بعید کھول دیا۔ ابن زیاد نے
اٹی جبڑی اس کے پہلو جس لگائی اور کہا کہ اضواور اسے ابھی میرے پاس لے آؤ۔
کو فیول کاظلم وستم:

ابن زیاد نے عمر بن حریث مخزومی کو، جو پولیس کا افسر تھا، ستر یا اس سواروں

کے ساتھ عبدالرمن اور جمہ بن افعد کے ہمراہ حضرت مسلم کی مرفقاری کے لیے بھیج ديا - حعزت مسلم ريني كواس وفت خريوني جب اس مكان كالمميزاؤ كرلياميا جش میں آب موجود شے۔ جب وہ لوگ مکان میں داخل ہوئے تو آپ تکوار ہاتھ میں کے کر کھڑے ہو مجے اور تین بار انہیں مکان سے باہر دھیل ویا۔ مرآپ کے اوپر اور یکھے کے دونوں ہونٹ زخی ہو گئے۔اس کے بعد وہ پھر برسانے کے اور آگ کے کولے اندر بھیکنے کے جس کی وجہ سے آپ کا دم محفنے لگا۔ لبذا آپ مکوار لے کر یا بر مل آئے اور ان سے اڑنے کے ۔ اس برعبد الرحن نے آپ کو پناہ دے دی ادراس طرح سے آپ کو کرفار کرنا آسان ہو گیا۔ انہوں نے آپ سے تلوار چین لی اور سواری کے لیے ایک مچر لے آئے۔ اب آپ کی ملیت میں سوائے اپی ذات كوكى چيز باقى ندرى - اس ونت آب سمجے كه جي قل كر ديا جائے كا اور زعمى سے مايوس موكر روئے ملے اور كها كه " انا للدوانا اليدراجعون " كسى نے كها كداس چيز كے طالبوں پرجس چيز كے تم طلبكار مو، جب تمهار كے جيسى مصيبت آن يرق بوق ووروياتين كرت-آب نے كما كه خداك هم! بين اينے لينبين روتا بلکہ معتربت امام حسین منتی اور آل حسین کے لیے روتا ہوں۔ وہ آج یاکل ، مکہ المكرّمہ ہے كوفد كے ليے كوروانہ ہو يكے ہول سے۔ پھر آپ محر بن افعد سے مخاطب ہوئے اور کھا کہ اگرتم سے ہو سکے تو میری طرف سے حضرت امام حسین في المام مي بينام مي دوكه وه والي عليم ما كيل.

محدین اهید سن اعتبار ندا یا اور فرمایا که جومقد موجکا ہے وہ موکرر ہے گا۔
امام حسین اعتبار ندا یا اور فرمایا کہ جومقد موجکا ہے وہ موکرر ہے گا۔

باس کی شدنت:

جب حضرت مسلم بن عمل رفت رفعول سے چھلی ہو کرخون آلود چرے اور اباے لیاں کے ساتھ تھانی موکر خون آلود چرے اور اباے

محابہ، جن سے معرت مسلم رہانے کی جان پیجان تھی، ابن زیاد سے ملنے کی اجازت كے منتظر منے۔ وہاں مُعندُ نے مائی كا ايك مظا ركھا تھا۔مسلم بن مقتل نے اس ميں ے یانی پینے کا ارادہ کیا تو ایک آدمی نے کہا کہ خدا کی تھم ! جہنم کا کھول موا یاتی پینے سے پہلے تو اس ملے کا یائی نہ ہے گا۔ آپ نے کہا کداے ابن نابلہ! کمولا ہوا یائی ینے اور بمیشہ کے لیے بور کئی ہوئی آگ میں وافل ہونے کا زیادہ حق دار تو تو ہے۔ پھر آپ تھکاوٹ اور پیاس کی شدت ہے پیٹھ حال ہو کر دیوار کے ساتھ فیک لگا کر بین کئے۔ اس پر جمارہ بن عقبہ بن ائی معیط نے اپنے غلام کو بینے کر اپنے کمرسے شند الى كى أيك جماكل اور أيك بيالد منكواليا عماره كاغلام يالي عن بأني مجر بحركرة ب كودسين لكا مكر دو تين بارة ب ياني كوطل سير ينج ندا تارسك كيونكداس میں خون مل جاتا تھا۔ جب آپ نے یائی پیا تو آپ کے سامنے کے دو دانت یائی كے ماتھ ينچ كر محد اس يرآب نے فرمايا كه الحمد للدرزق مقوم يمل سے یانی پینا اہمی میرے لیے باقی تھا۔

مسلم بن على النيادي ابن زياد سے لفتكو:

حضرت مسلم بن عقبل رہے کو ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا۔ جب آپ ای کے سامنے بیش کیا گیا۔ جب آپ ای کے سامنے ہوئے تو اسے سلام نہ کیا۔ دربان نے یوچھا کہ کیا تم امیر کوسلام نہیں کرتے؟ آپ نے کہا کہ نہیں، اگر اس کا ارادہ جھے آل کرتے کا ہے تو جھے اس کی ماجت نہیں، اگر اس کا ارادہ جھے آل کرئے کا نہیں ہے تواسے سلام کرنے کے بہت مواقع بڑے ہوئے ہیں۔

ابن زیاد آپ سے مخاطب ہوا اور کہا: اے ابن عقبل! لوگوں میں اتفاق اور کہا: اے ابن عقبل! لوگوں میں اتفاق اور کہا: اے ابن عقبل اور ان کی بات ایک تھی۔ تم آئے اور ان میں چوٹ ڈالدی اور ان کو ایک دوسرے کے خون کا بیاسا بنا دیا۔

مسلم بن عقبل نے کہا: ہر از نیس میں اس کام سے لیے تیں آیا ، بلک الل شیر کا

خیال ہے کہ تیرے باپ نے ان کے اخیار کوئل کیا، ان کا خون بہایا اور ان سے تیمر دکسری جیما معاملہ کیا، ہم اس کے اخیار کوئل کیا، ان کا خون بہایا اور ان سے تیمر دکسری جیما معاملہ کیا، ہم اس کے آئے ہیں کہ عدل واقعاف کریں اور ان پر اللہ کی کتاب کا تھم نافذ کریں۔

این ذیاد نے کہا کہ اے فاس! قرآن کے احکام نافذ کرنے والاتو کون ہے؟ تو

نے مسلمالوں پر بیقالون اس وقت کیوں نہ نافذ کیے جبتم دیے بی شراب پیتے تھے؟
مسلم بن عمل نے کہا کہ بی شراب پیتا تھا؟ اللہ کی ہم! خدا جاتا ہے کہ بیتم
نے جموث کہا ہے اور اپنیر کی علم کے کہا ہے۔ بلکہ شراب پینے کا جمعہ نے زیادہ حق وار تو ہے۔ بیل ویبا کہتو نے کہا ہے۔ شراب پینے کا جمعہ سے زیادہ حق وارتو وہ ہے جو کتے کی طرح مسلمالوں کا خون چا تا ہے اور جو اللہ تعالی کے حرام کے ہوئے اور جو اللہ تعالی کے حرام کے ہوئے اس کو لئی بنا پر قبل کے جو اسے کہ اس کے ہوئے کہا ہے۔ اور خوا در طن و تونین کی بنا پر قبل کے جو اس کے ہوئے کی ماری مسلمالوں کا خون چا تا ہے اور جو اللہ تعالی کے حرام کے ہوئے کی ماری مسلمالوں کا خون چا تا ہے اور خوا لئہ تعالی کے حرام کے ہوئے کی ماری مسلمالوں کا خون چا تا ہے اور خوا ہو گئین کی بنا پر قبل کو تا ہے اور اسے کھیل قبالی ان جمید کے ہوئے کہا ہی جمیدی ای جی کہا ہی جہیں !

ائن زیاد نے کہا کہ اے فاس اللہ تیرے اور تیرے لاس کے درمیان مسلم بن مقتل مائل ہو کیا ہے اور اس نے میں مسلم بن مقتل مائل ہو کیا ہے اور اس نے مجھے اس لائق دیس سمجا۔

مسلم بن على في كما كدا في ابن زياد اكون اس كا الل مي؟

ائن زیاد نے کیا کہ اس کا الل یزید ہے۔

مسلم بن مقبل نے کہا کہ ہر حال میں اللہ کا حکر ہے۔ ہم اسپنے اور تہارے درمیان اللہ تعالیٰ کو تھے تھے ہوں۔ درمیان اللہ تعالیٰ کو تھے تھے ہیں۔

این زیاد نے کیا کہ کویا اب بھی تم بھتے ہو کہ حکومت بیس تیارا کوئی حل ہے۔ مسلم بن علی نے کیا کہ خدا کی تم الہیں، ہمیں صرف اس کا کمان بی دیس ہے بلکہ اور نکا ایکنوں من

ابن إياد في كما كراكر على على الكرائي المرائع في الك فرائد المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع الم المرابع المائع تك الملام على كما كول ندكيا مميا موه الوضا المحصر بلاك كرر. (سرت مدعا مام من عقام م

مسلم بن عقبل ﷺ نے کہا کہ بے فنک تو اسلام میں بدھت اور نی تی ہاتھی ایجاد کرنے کا سب سے زیادہ حق دار ہے۔ بے فنک تو بری طرح قل کرنے اور مثلہ کرنے اور مثلہ کرنے اور بداخلاقی کرنے سے، جوتو نے اپنی کتاب میں پڑھی ہیں اور اپنے مثلہ کرنے اور بداخلاقی کرنے سے، جوتو نے اپنی کتاب میں پڑھی ہیں اور اپنے جا الحق سے سیکھی ہیں، ورلنے نہ کرے گا۔

ابن جریے الی تحف وغیرہ شیدرواۃ سے روایت کی ہے کداس پر ابن زیاد معرب مسلم بن مقبل منظید اور حسین اور معرب ملی منظید کی الی دیے لگا، اور معرب ملی منظید یا لگل مناموش اور برس وحرکت کمرے دہے۔

معرت مسلم بن عقبل في شهادت:

اس کے بعد زیاد نے کیا کہ بیل کھے کل کرنے والا ہوں۔ معرت مسلم بن مقبل عظا من المحيا كركيا وافع؟ الل في كما كر بال- آب في كما كر جي ومیت کرنے کی مہلت دو۔ ابن زیاد نے کیا کہ دمیت کر سکتے ہو۔ آپ نے ما شرین پرلکاه ڈالی تو ان میں عرین معدین ائی وقاص موجود تھا۔ آپ نے اسے كما كداے مراتم سے مرى قرابت دارى ہے، جھے تم سے ایک فاص بات كرتى ہے۔ میرے ساتھ کل کے ایک کوشے میں علوما کرتم سے علیم کی میں میں یا مجلوکہ سكول \_كين عربن معد نے آپ كے ما تعرفيدكى ميں جائے سے والا اركر ويا۔ آخر این زیاد نے اس کی اجازت دے دی اور وہ این زیاد کے قریب عی آپ کے ساحد علیمدی میں جا کھڑا ہوا۔ معرت مسلم بن مختل طائلہ نے کیا کہ کوؤ۔ میں میں ئے سات سودرہم قرضہ دیا ہے، تم جری طرف سے بیقرض اوا کرویا۔ ایان زیاد ے مری لائل ما عک کر دئن کر دیا۔اورصورت امام صین طاق کو میرا ہوا م ویا۔ س نے ان کوکھا تن کہلوگ آپ کے ساتھ ہیں اور پرایہ خال ہے کہوہ رواندہ و بھے ہوں ہے۔ مربن سعدتے برقام یا جی جوعورت مسلم من علی طالب تے ان سے کیں این زیاد کے ساتھ کائی کردیں اور اس کے ان مام وصیوں ہے

مل كرست كى المازت ويندى اوركها كداكرامام حسين والمناد الصدندكري كا و بم بكى الى سے تون شكري كے۔ اور اكر اس نے مارا ارادوكيا تو بم بھى اس سے اپنا ہاتھ شدروکیں کے۔

ال کے بعد ابن زیاد کے علم نے معرت مسلم بن مقبل معلید کو تعرامارت ك اويرك جايا كما اور وه عبير وبليل اور سيح واستغفار يدعة موت اور ملائكه ي درود بیج موے اور کے اور دعا ما کی کہاے اللہ! تو ہمارے اور اس قوم کے ورمیان فیملد قرما دے جس نے ہمیں دجو کد دیا ہے اور ہارا ساتھ محور کی ہے۔ اس کے بعد بھیر بن حران نے آپ کا مرتن سے جدا کر دیا اور نے مجینک دیا۔ اس کے بعد این زیاد نے ہائی بن حروہ تدفی سے لل کا علم دیا۔ ہائی کوسوق الفنم مل الله كياميا اوران كى لاش كوكوفدك مقام كناسه يرافكا دياميا

شهادت مسلم پرشاعر کا تعبیده:

مى شامرى الى بارى يى

وداكر على معلوم بيس كرموت كياش بهات بالى اورائن على كالاثول كومريازار وكمد جنبيل المام كحم س كل كرديا ميا ميه اورجن كا قصہ برآئے جانے والے کی زبان پر ہے۔ ایک بہادرلوجوان کے لاشے کو دی کھوار تے جس کے چرے کو زخی کیا ہے اور ایک دوسرے لافے کود کی جومنول کے کئے معالیاس میں کرا پڑا ہے۔ تو ایک جدد کو وسيني اركارك موت ترهفركروياب اورجس كون كادحارا بهدلكا ب برسلاب كاوش - اكرتم اسية بمائي كفون كا بدلهيل ل عظے کو گرفتہاری مثال ایک زناکار بازاری مورت کی ہے ہوتموڑے معادمه پرراسی موجاتی ہے۔"

### ابن زياد كايزيد كوخط:

اس کے بعد ابن زیاد نے ان کے طلاوہ کی دوسرے لوگوں کو بھی آبل کیا اور بیہ تمام واقعات شام کی طرف بزید بن معاویہ کولکہ کر بھیج دیے۔

عبیداللہ ابن زیاد نے ہمرہ سے روائل سے ایک دن پہلے الل ہمرہ میں ایک
برجت اور برگل تقریر کی جس میں اس نے انہیں صبحت کی اور اختلاف و اختثار اور
فندائلیزی سے ڈرایا۔ اس خطاب کا سبب وہ امر ہے جو ہام بن کلبی اور الوقف نے
صفعب بن زمیر سے اور اس نے الی حمان نمدی سے روایت کیا ہے۔

# الل يعروك تام امام حسين عين كالحط:

ابوٹان بدی کہتے ہیں کہ معرب امام حسین ﷺ نے اسے قلام سلمان کے ہاتھ الل بعرہ کے اشراف کو مطاکعا کہ:

#### امايعدا

اللہ تعالی نے اپی کلوق بیل سے صعرت مرمسلی تا کو جن لیا اور آپ اللہ کو بوت ورمالت دے کر آپ اللہ کی مزت افزائی کی۔ اس کے بعد جب آپ میں نے نے اللہ کے بندوں تک وہ بینام کا بادیا جس کیلئے آپ تالی ہیں کے شے اور الیس نیک کی راہ دکھا دی تو اللہ تعالی نے آپ تا کہ کو ایٹ پاس بلا لیا۔ ہم آپ تا کہ کی اولا داور آپ تا کہ کے دل اور آپ تا کہ کے دارت تھے۔ اس لیے آپ تا کہ اور آپ تا کہ کی اولا داور آپ تا کہ کے دل اور آپ تا کہ کی دارت تھے۔ اس لیے آپ تا کہ اور آپ تا کہ کی اور آپ تا کہ کی دارت تھے۔ اس لیے آپ تا کہ اور آپ تا کہ کی دارت تھے۔ اس لیے آپ تا کہ اور آپ تا کہ اور آپ تا کہ کی دارت تھے۔ اس کے آپ تا کہ اور آپ اور آپ دار کی اور آپ میں کہ اور آپ کی دارت تھے۔ اور آپ کی کہ جن اور آپ کی خالم رمان کی خالم رمان کی گئیست ہم اس سے دیادہ حقار جی وہا ہم اور اس کے دارہ دھار جی وہا ہم اس کی گئیست ہم اس سے دیادہ حقار جی وہا ہم اور دال کی مقارت فرائے جس ایک کے دارت اللہ ان کو بہ تلا کی در ہمان کی در اور ہماری آور ان کی مقارت فرائے جس ایک کے دارت اللہ ان کو بہ تلا دی

كريمي ريا موں۔ على حمين الله كى كتاب كى طرف اور اس كے في كريم الله كى سنت کی طرف بلاتا ہوں کیونکہ سنت مطاوی گئی ہے اور بدعت زندہ کروی کئی ہے۔ وہ میری بات سنو اور میرے تھم کی اطاحت کرو۔ اگرتم نے ایسا کیا تو جس حہیں سیدمی راه کی طرف ریشماتی کروں گا۔ والسلام

امام این کیر کیتے ہیں کہ مرے ٹزدیک اس عطاکا معرت امام حسین عظیمہ کی طرف سے آناکل نظر ہے۔ ظاہرا بیمطوم ہوتا ہے کہ بھن شیعہ رواۃ نے اس میں الی طرف ہے کھ یا تیں ملاکراس کی مع کاری کی ہے۔

المام سين عين المالية

رادی کا بیان ہے کہ اشراف میں سے جس نے بھی اسے بڑھا، راز میں رکھا۔ لیکن منڈر این جارور نے بہمجد کرشاید این زیاد کی سازش ہے۔ بے عط اسکے پاس کے کیا۔ اس نے معرت امام حسین مظاف کے ایکی کے بیجے آدمی دوڑا دیے جو اسے باڑلائے اور این زیاد کے عم سے اسے لل کر دیا۔

ائن زيادكا الل بعره كوذرانا دمكانا:

اس کے بعد مبیداللہ بن زیاد منبر پر چڑ ما اور اللہ تعالی کی حدوثا کے بعد کیا:

خدا کی مم ا مجعے مصیبت اور دشواری یا دھمن کے اسلحہ کی جمنکار سے ڈرایا میں جاسکا جوجھے سے دھنی رکے، اس کیلئے عذاب ہوں اور جو جھے سے جنگ کرے ، اس کیلے میں جنگ کی آگ موں۔ مین قبیلہ قارہ کے ماہر قدراندازول كالمرح تجربهكار تيراندا مول-

اے الل بعروا امير المومين يزيد نے جھے كوفد كى ولايت سونى ہے۔ مل كل

وہاں جانے والا ہوں اور اپنے بیچے عیان بن زیاد ابوسفیان کوئم پر اپنا تائی بنا کر چھوڑے جا رہا ہوں۔ حم ہے اس ذات کی! جس کے سوار اور کوئی خدا نہیں، اگر میرے پاس تم بیس سے کی شخص کی مخالفت کی خبر پہنی تو بیس اس کو اور اس کے حریف کو اور اس کے وادر اس کے ولی ولاوں گا۔ بیس بحید کے بدلے بیس قریب کو پکڑوں گا۔ تا آ نکہ میرا امر سلجم جائے اور تم بیس کوئی بھی مخالفت کرنے والا یا چھوٹ ڈالنے والا باتی شدہے۔ بیس زیاد کا بیٹا ہوں۔ بیس اسٹے باپ کے مشابہ ہوں، اس باپ کے مشابہ جس نے کئر پھر دوندڈالے، بیس کی ماموں یا بھا کے مشابہ جس من کرو بالی کوساتھ لیکر بھر وسے دوانہ ہوگیا اور وہ واقعات بیش کے بعد این زیاد مسلم بن عمر و بالی کوساتھ لیکر بھر وسے دوانہ ہوگیا اور وہ واقعات بیش کے بعد این زیاد مسلم بن عمر و بالی کوساتھ لیکر بھر وسے دوانہ ہوگیا اور وہ واقعات بیش کے بعد این زیاد مسلم بن عمر و بالی کوساتھ لیکر بھر وسے دوانہ ہوگیا اور وہ واقعات بیش کے بعد این زیاد مسلم بن عمر و بالی کوساتھ لیکر بھر وسے دوانہ ہوگیا اور وہ واقعات بیش کے بعد این زیاد مسلم بن عمر و بالی کوساتھ لیکر بھر وسے دوانہ ہوگیا اور وہ واقعات بیش کے بعد این زیاد مسلم بن عمر و بالی کوساتھ لیکر بھر وسے دوانہ ہوگیا اور وہ واقعات بیش

# حعرت مسلم في عاري شهادت:

الوظف نے مقعب بن ڈ ہیر سے اور انہوں نے جون بن جمید سے روایت کی الحبہ ۲۰ ہجری بروز منگل روانہ اسے کہ حضرت مسلم بن عقبل فرانہ کوفہ سے ۸ ڈی الحبہ ۲۰ ہجری بروز منگل روانہ ہوئے اور ۹ ڈی الحبہ ۲۰ ہجری بروز برو ہم عرفہ کے وان آل ہوئے۔ بہ حضرت امام حسین فران کی مکہ سے عراق کو روائی سے ایک وان بحد کا واقعہ ہے۔

# الم مسين عليه كالدين سارواكي مكر مداور مكري وفدرواكي كالارخ

حضرت امام حسین میں مدید سے مکدالمکر مدالا رجب ما المحری کو بروز الوار رائد ہوئے اور تین شعبان بروز جمعت المبارک وہاں بینے۔آپ شعبان کے ہاتی دن اور رمضان المبارک اور شوال اور وی تعدہ کے میں کم میں مقرر نے رہے۔ اور مکد سے مدین کا میں المبارک اور شوال اور وی تعدہ کے میں کا میں میں میں المبارک اور شوال اور وی تعدہ سے میں کا میں المبارک اور شوال اور وی تعدہ سے میں المبارک دیا ہے۔ اور مکد سے مدین المبارک اور منگل تر ویہ کون دوان دوان ہوئے۔

يونت شهادت معرب مسلم والله كالمام حبين والمائد

ابن جرير سے روايت ہے كہ جن طرت مسلم بن ملل طاعة روسة لو قيداللہ

بن عاس ملی نے کہا کہ اس چیز کے طالبوں پرجس کے تم طلبکار ہو، جب الی معيبت آن يرتى ہے جيا كرتم يرين كے تو وہ رويا جيس كرتے۔ آب نے كيا: خدا کی منم! ش اسے کے بیل روتا اور ندائی موت پرروتا ہول، جو ظاہر ہے بلکہ میں معزت امام حسين عظيه اور آل حسين علي كيك روتا مول - يحرآب محد بن اقعت كا طرف متوجه موت اوركها: ال الله مج بندا إلى ويكما مول كرتم ميرى بناه كا عهد بوداند كرسكو مح ، كياتم بيه بعلائي كوشكة بوكه ميرى طرف سيد عفرت امام حسين والله كى طرف كى طرف كو يحيج دو؟ كيونك جمع يقين ب كدوه كل يا آج اسين الل و حال كوساته ك كرتمهارى طرف روانه مو يك مول محر بحص ان كى بهت الر ہے۔قامدالیں ماکر کے کہ جھے ابن مقبل ( اللہ اے بھیا ہے جوتوم کے ہاتھوں من مرقار ہے اور جومعلوم ہیں ، منع یا شام فل ہو جائے گا۔ آب اسے اہل وعیال سمیت والی عطے جا تیں کیل ایبا نہ ہو کہ اہل کوفہ آپ کوجمی دحوکہ دیں۔ وہ آپ کے والد سکے وہی اصحاب ہیں جوان سے چھنکارا حاصل کرنا جا ہے تھے۔خواہ ان کی طبی موت کی صورت میں ہو، خواہ ان کے کمل کی صورت میں۔

الل كوفد في آپ سے اور جمد سے جمور في وعدے كيے تنے اور جموف بولئے والے وروخ كوك كوك كوك والے فيل مولى اس برابن اهدى نے كہا: فدا كاتم إيش سے كام ضرور كروں كا كديس نے آپ كو بناه دى ہے۔ كام ضرور كروں كا كديس نے آپ كو بناه دى ہے۔ ابد تھف سے روایت ہے كداس كے بعد تحر بن اهدى نے ایاس بن عماس طائى كو بلایا، جو نئى مالك بن شمامہ بن سے تھا اور شاعر تھا۔ اور اسے كہا كہ جاؤ اور بيد خط صحرت امام حسين في كو بہنا دو اور خط بين وه سارى با تيس كلمه ديس جو حضرت مسلم بن عقبل في اور اور اس كے اہل و بن عقبل في اس كے اہل و مارى با تيس كلمه ديس جو حضرت مسلم بن عقبل في مسافت پر حضرت امام حسين في مسافت کي مسافت کي مسافت پر حضرت مسافت کي مسافت کي مسافت کي مسافت کي دوران مسافت کي مسافت ک

حالات ان کے گول گزار کیے۔ اس پر حعرت امام حسین رفتی نے فرمایا کہ جومقدر ہو ہوئی۔ بوگا۔ بوج کا ہے وہ نازل ہوکرر ہیگا اور ہمارا اور ہمارے ائر کا فیملہ خدا کے حضور میں ہوگا۔ اس کے بعد حعرت مسلم تعرِ امارت کے وروازے پر پہنچ اور بائی بیتا جا ہا، تو مسلم بن عمرو بالی نے کہا کہ و کھتے ہو یہ کتنا خندا پائی ہے؟ لیکن خدا کی تم الم اسے نہ ہو کہ گرا ہوا یائی بیتا ہوگا۔ نہ ہو کے گرا ہوا یائی بیتا ہوگا۔

حضرت مسلم ابن مقبل نے اس سے بوجہا کہ خدا جراستیاناس کرے، تو کون
ہے؟ اس نے کہا کہ بیل وہ ہوں جس نے حق کو پہانا جبکہ تو نے الکار کیا، اور جس
نے اپنے امام کی خیراخوائی کی جبکہ تم نے اسے دعوکا دیا اور جس نے امام کی بات می
اور اطاعت کی جبکہ تو نے اس کی نافر مائی کی۔ بیل مسلم بن عمرو یا لی ہوں۔ حضرت
مسلم بن مقبل کے نے کہا کہ اے ابن نابلہ اجری ماں تھے روئے تو کتا جوا کیش،
کتا درشت اور کتا بداخلاتی ہے۔ خدا کی هم اجنم اوراس کا کمول ہوا یائی چینے کا
حقد ارسب سے زیادہ تو ہے۔

معترت امام حسين رفظت كى كوفدروا في:

حضرت اہام حسین کے درمیان مسلس کامد آلے جائے گے اور جب اور آپ کے اور اہل مواق کے درمیان مسلسل کامد آلے جائے گے اور جب حضرت مسلم بن محتل کے کا عط آیا کہ آپ اپنے اہل ومیال سمیت میرے یا س حضرت مسلم بن محتل کے اور جو کو حضرت مسلم بن محتل کے گل کی صورت آ جا کیں ، اور اس منطق کے بعد جو کو حضرت مسلم بن محتل کے آپ نے مراق کو میں واقع ہوا، جس سے حضرت اہام حسین کے قطعا لائم ہے آتے آپ نے مراق کو بیا وقت مسلم بن محتل کے ایک ون پہلے جائے گا کیا ادادہ کر لیا۔ انقاقا آپ جہادت مسلم بن محتل کے دن محبل دن ہوئے دن پہلے بیا دن روانہ ہوئے۔ مسلم بن محتل کوم فید کے دن محبل کیا۔

جب لوگوں کو معرت ایام حسین مالک کی روالی کا فلم موال المرال بے علم ا محسول کیا اور آپ کواس سے متلبہ کیا۔ اہل رائے کے واور دوستوں امرووں سے آپ کو کوفہ جائے سے روکا اور کہ بی تیام کرنے کا معورہ دیا۔ انہوں نے آپ کو اہل مورات کے اس برتا و اورسلوک کے واقعات سائے جو انہوں نے آپ کے والد حضرت علی المرتفیٰی فاللہ اور آپ کے بھائی حضرت امام حسین فاللہ کے ساتھ کیا تھا۔ امام حسین فاللہ کا این عماس فاللہ سے معورہ کرنا:

مغیان بن عینیہ نے اہراہیم بن میسرہ سے اور انہوں نے طاوی اور طاوی اور طاوی نے ابن میاس فی سے روایت کی ہے کہ معرت امام حسین بن علی بھی نے فروج کے بارے میں جھ سے کھ معودہ کیا تو میں نے کہا کہ اگر مجھے بیر فوف نہ ہوتا کہ لوگ ہم پر کانہ چنی کریں گے تو میں آپ کو آپ کے سرکے بالوں سے پکڑ کر بھی جائے سے روک دیتا۔ انہوں نے مجھے اس کا یہ جواب دیا کہ کمہ میں قبل ہونے کی جائے مجھے فلاں فلاں مقام پر قبل ہونا زیادہ پہند ہے۔ معرت ابن میاس میں کہا ہے جی کہاں میں کہا ہوئے۔

الدهن في من حارث بن كعب والي سے اور انہوں في مقبد ابن سمعان سے روایت كى ہے كہ جب حضرت امام حسین رفی فی فی ہے كا اراده كر ايا تو ان كے پاك معرت ابن عباس رفی آئے اور كها كدا ہے ابن عم! لوگوں میں چرچا ہے كہ آپ كا اراده ہے؟ آپ نے كا اراده ہے؟ آپ نے كہا: میں كدآپ كا كيا اراده ہے؟ آپ نے كہا: میں في في الله دونى روز میں روانہ ہو جاؤں كا۔

حضرت ابن عال رہے کیا کہ کیا انہوں نے اپنے امیر کول کر دیا ہے اور کیا انہوں نے اپنے امیر کول کر دیا ہے اور اس کے علاقے پر قبضہ کر لینے کے بعد آپ کو بلادہ بیں؟ اگر ایسا ہے تو آپ ان کی طرف چلے جا کیں لیکن اگر ان کا امیر دیمہ ہے اور وہ ان کا گران ہے اور اس کے مال ان ہے اور ان پر اس کی گرفت مضبوط ہے اور وہ ان کا گران ہے اور اس کے ممال ان ہے لیس وسول کر رہے ہیں تو پھر انہوں نے آپ کو قشر انگیزی اور قل و فارت کیلئے بلایا ہے اور جھے تو یہ توف ہے کہ وہ انہیں ورغلا کر آپ بی کے خلاف

لا كمرُ اكريں كے اور وى لوك جنہوں نے آپ كو بلاوے يہے ہيں۔ آپ كے بدترين ويل الله اللہ من اللہ

اس کے بعد حضرت ابن عباس فیلید ویال سے جلے محت

اور معزت عبدالله اين زير رفي ما كار معزت عبدالله اين زير في نا أيا: من بيس جانا كداس قوم كوہم بركيا برترى حاصل ہے جبكہ ہم مهاجرين كى اولاد بي اور ان كى نسب اس امرير ماراحق زياده ب اورجيكه بم اس امرك والى بيد؟ فرمائيج كداب آب كاكيا اراده ب؟ حفرت المام حسين عظي نے فرمايا كدخداكى مرا ارادہ کوفہ کو جائے کا ہے وہاں سے میرے طرف داروں اور وہاں اے اشراف نے بھے خط کیے ہیں کہ میں وہاں ان کے یاس چلا جاؤں۔لیکن میں اس بارے میں استخارہ کروں گا۔حضرت عبداللدائن زبیر طی نے کیا کہ وہال میرے اتے مای ہوتے جنے آپ کے بیں تو میں اس جگہ کے طلاوہ اور کہیں کا قصد نہ کرتا۔ جب عبدالله ابن زبير بظف على كالو معزت الم حسين عظف نے كما كدمعرت عبداللدين زير رفظ المعلوم هے كديري موجودكي بيس اس كى كوئى قدر ومنولت ويل ہے، کیونکہ بھرے موجود ہوتے ، لوگ کی اور کو اجیت تیں دیتے اس لیے وہ جاہتے بیں کہ میں یہاں سے چلا جاؤں اور ان کیلئے میدان خالی چیوڑ دون۔

كوفدندجا كي معزت ابن عباس عقيد كامعوره:

عشاء کے وقت یا (ووسرے ون) می کو حضرت این جہاس میں گرا کے اور
کہا کہ این عمر ایس مبرکرنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن مبرکیں آتا۔ بھے اس بیس آب
کی ہلاکت نظر آئی ہے۔ اہل عراق غدار ہیں۔ آپ ان کے جہالیے بیس ندآ سی ۔
آپ ای شہر کہ بیس قیام کریں جی کہ اہل وجمن کو وہاں سے نگال ویں و آس کے بعد
آپ وہاں تشریف نے جا تیں اور اگر آ بکو یہاں سے جانا ہی ہے تو بھی کو جا تیں۔

وہاں قلع اور کھاٹیاں ہیں اور وہاں آپ کے والد کے طرفدار ہیں۔ وہاں علیمدہ بیٹ کر خطوں اور قاصدوں کے ذریعے لوگوں کو اپنی دعوت دیں اگر آپ نے ایسا کیا تو امیر ہے کہ آپ کا مقصد یقینا پورا ہوگا۔ اس پر حضرت امام حسین رفی ایسا کیا تو امیر ہے کہ آپ کا مقصد یقینا پورا ہوگا۔ اس پر حضرت امام حسین رفی نے کہا کہ اے بچا کے لا کے! میں تھیں جاتا ہوں کہ آپ شیق ناصح ہیں محر اب میں کوچ کا یکا ادادہ کر چکا ہوں۔

# الل وعيال كوند في حاس (اين عباس على الله

حفرت این عماس رہے کہا کہ اگر آپ کو ضرور جانا ہے آت مور توں اور بچوں
کو ساتھ لے کرنہ جا کیں۔ خدا کی تنم! میں ڈرتا ہوں کہ کیں آپ کو حفرت عثان
کا طرح مورتوں اور بچوں کے سامنے تل نہ کر دیا جائے۔

ال کے بعد حضرت ابن عباس اللہ نے کہا کہ جاز کو چھوڑ کر آپ نے عبداللہ ابن زہیر طالبہ کی آمھیں شندی کر دیں۔ خدا کی شم! جس کے سواکوئی معبود دیں، اگر میں جانوں کہ میں آپ کی پیشائی کے بالوں سے آپ کو پکڑلوں بہر ہو دیں، اگر میں جانوں کہ میں آپ کی پیشائی کے بالوں سے آپ کو پکڑلوں بہر ہو گئے۔ برا بھلا کہنے کیلئے ہمارے پاس جمع ہوجا کیں اور اس ترکیب سے آپ مراق جائے سے باز آجا کیں گے تو میں یہ کام کرنے سے بحی ورائے نہ کروں۔ اس کے بعد صفرت ابن عباس کے تو میں یہ کام کرنے سے بحی ورائے میں کروں۔ اس کے بعد صفرت ابن عباس کھنے وہاں سے چلے گئے۔ راستے میں عبداللہ ابن زہیر! اب تو تہاری عبداللہ ابن زہیر! اب تو تہاری آپ کھیں شنڈی ہو کیں؟ اور پھر یہا شعار پڑھے:

#### ترجمها شعار:

اس کے بعد معزت این میاس کھنے نے میداللہ این زہر کھنے ہے کیا کہ معزت ایام مسین کھنے ہے گیا کہ معزت ایام مسین کھنے ہجا تک ور کرمراق جا رہے ہیں۔ معزت این عمر من ہنا کا ایام حسین من ایک کا منع کرتا:

شانہ بن سوار سے بہت سے داولوں نے دوایت کی ہے۔ شانہ سے بھی بن اسامیل بن سالم اسدی نے اور ان سے معمی نے دوایت کی ہے کہ معرت مبداللہ ابن محر فظی کہ میں ہے۔ جب الیس معرت امام حسین فظی کی مراق کوروائی کا علم مواتو وہ تین دات کی مسافت پر الیس جا کر لے اور ہوچھا کہ کدھر کا اداوہ ہے؟ آپ نے کہا: مراق کا۔ اس وقت ان کے پاس بہت سے خلوط اور طوائمر ہے۔ آپ نے کہا: مراق کا۔ اس وقت ان کے پاس بہت سے خلوط اور طوائمر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بیان لوگوں کے خط اور ان کی بیعت کا دیکا دؤ ہے۔

حعرت مبداللہ این مر رفظ نے کہا کہ آپ کے ان پاس نہ جا کی آپ کے ان پاس نہ جا کی آپ کے ان پاس نہ جا کی ایک اپ کے ا نے الکار کر دیا۔ اس پر معرت مبداللہ این مر رفظ نے کہا کہ بس آپ کو ایک مدیث سناتا ہوں کے۔

حدرت جرکل الکالا می کریم عظی کے پاس آئے اور آپ عظی کو دنیا اور ا آخرت میں ایک چزکوجن لینے کا افتیار دیا۔ آپ عظی نے آخرت کوجن لیا اور دقیا کوچوڑ دیا۔

آپ رسول الشرائ کے لخت جگر ہیں۔ فدا کی تم ا آپ بھی سے کی گوہی حکومت نہ لے گی۔ اللہ تعالی نے اس سے بہر چڑ صلافر مائے کیا آپ گواس چڑ سے محروم رکھا ہے، لیکن آپ نے والیس آئے سے الکارکرویا۔ اس پر صفرت ایمن محر میں آپ سے لید کے اور روروکر کیا کہ آپ کو اللہ کی امان بھی و چاہول۔

معرت ابن عمر مفلاد الم سئة والم سئة والماسة كالم

طریق سعد بن مینارروایت کی ہے جس میں سعد کہتے ہیں کہ میں نے معفرت ابن عمر وہ ایک میں استعداد کی میں استعمالی کی نگل مجھے۔ خدا کی ہم ! اگر میں استحک بھٹی یا تا تو انہیں ہرگز نہ جانے ویتا اس کے کہ آپ جمعے پر عالب آ جاتے۔ بنی ہاشم نے بیدامر حاصل کیا اورائی پراس کا انعثام ہوگا۔ جب تم کسی ہاشی کو تخت نشین و کیموتو سمجھوکہ ذیانہ رخصت ہوگیا۔

#### فائده:

میں (اہام ابن کیر) کہتا ہوں کہ حضرت ابن عمر طفیہ کی اس حدیث سے ثابت ہے کہ معرکا قاطمی خاندان اپنے دعوے میں جموٹا ہے۔ وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولا دنہ تنے جیسے کہ بہت سے ائمہ نے تصریح کی ہے اور جس کو ہم اس کے موقع میں میان کریں گے۔

# معرت مبداللدين زبير كامع كرنا:

ایقوب بن سفیان کہتے ہیں کہ ہمیں ایو بھر الحمیدی نے سفیان سے اور ان کو میداللہ بن شریک نے بہ طریق بھیر بن قالب روایت کی ہے کہ عبد اللہ ابن زبیر کے نظرت امام حسین کے سے کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس قوم کی طرف جنہوں نے آپ کے والد معرت علی الرفعنی کے گول کیا اور آپ کے بھائی معرت امام حسین کے والد معرت علی الرفعنی کے جواب دیا کہ فلال قلال معام پر میرافل ہونا اس سے بہتر ہے کہ میری وجہ سے کمدالکر مدی حرمت یا مال ہو۔ رہیر افل ہونا اس سے بہتر ہے کہ میری وجہ سے کمدالکر مدی حرمت یا مال ہو۔ رہیر افل ہونا اس سے بہتر ہے کہ میری وجہ سے کمدالکر مدی حرمت یا مال ہو۔ رہیر بن یکار کہتے ہیں کہ جمعے میرے چیا مصعب بن میداللہ نے ہشام بن ہوست سے اور انہوں نے ایک فعم سے اور اس فض معرت امام حسین کی ہے۔ آپ نے میداللہ بن زبیر کھی سے اور اس فی میرے ماتھ امام حسین کی ہے۔ آپ نے میداللہ بن زبیر کھی نے میا کہ یہ اس کی اس جا تیں کہ بیدائی میرے ماتھ ہیں۔ اس پرمعرت ابن زبیر کھی نے کہا کہ کیا آپ اس قوم کے پاس جا تیں کے ایس جا تیں کہ بیا کہا کہ کیا آپ اس قوم کے پاس جا تیں جا تیں کہا کہ کیا آپ اس قوم کے پاس جا تیں کے بی میں کہ بیا کہ کیا آپ اس قوم کے پاس جا تیں گیں گ

جوائبوں نے آپ کے والد کول کیا اور آپ کے ہمائی کولکال دیا؟

ہشام کہتے ہیں کہ میں نے معرت الم حسین رفید سے روایت کرنے والے فض کے بارے میں معمرے پوچیا تو انہوں نے کہا کہ وہ تقد ہے۔ زبیر کہتے ہیں کہ مرے چیانے کہا کہ بعض نوگوں کا خیال ہے کہ بیر صدیث بن عہاس سے روایت ہے۔

واقدی کے کا تب جو بن سعد نے یہ واقعہ فظف اور مبسوط اور حن اسائید کے ساتھ بیان کیا ہے۔ چنا نچہ انہوں نے بہ طریق علی بن جو من بیٹی بن اسائیل بن ابی المہا جر من ابیہ اور بہ طریق لوط بن کی عامری من جو بن بیٹر ہوائی وفیرہ اور بہ طریق عمر من بیٹر ہوائی وفیرہ اور بہ طریق عمر بن جاج من عبدالملک بن عیر من ہارون بن میسی بن اول بن اساق من ابیہ اور بہ طریق بی بن اساق من ابیہ اور بہ طریق کی بن سعد کتے ہیں کہ ان کے علاوہ دوسرے لوگوں نے بھی جھے ابیہ اور بہ طریق میں مقل حسین من کے ذکر سے بہ صدیث بیان کردی ہیں۔

الل كوفدا فتزار كيلي مارا فون بهانا ما يح بين: (امام حسين عليه)

# الل كوفد يدوفا ظالم بن: (حضرت الوسعيد خدري)

حفرت الم مسين في ان دول على مقوم اور متذبذب رب بي ان ك پاس بط جائے كا ادادہ فراح اور به ان سے دور اور الگ رہ بے كا۔ اى اثاء على حفرت الدمعيد خدرى في آپ كے پاس آئ اور اور كيا كہ اے الدعبداللہ! على حضرت الدمعيد خدرى في آپ كے پاس آئ اور اور كيا كہ اے الدعبداللہ! على آپ لوگوں كو هيمت كرتا ہوں۔ عن آپ كا ہمدرد ہوں۔ عن نے سام كہ آپ ان كے طرفدادوں نے كوفہ سے خط كھے ہيں اور آپ كو اپنے پاس بلایا ہے۔ آپ ان كے پاس ہرگز نہ جائيں۔ عن نے كوفہ عن آپ كے والد حضرت على الرفيني في كو يہ كہ سام كہ اور اى طرق سے كوفہ عن آپ كے والد حضرت على الرفيني في كو يہ كہ سام كہ خدا كي تم اعمل اور ان سے فور اور ان سے فور كرتا ہوں اور اى طرح سے وہ كي جو سے اكر كي جا ہوں اور ان سے فوا كى قطعاً امريد ميں جس كو ان كوكوں كا تعان حاصل ہوا كويا كہ اس نے نشانہ سے خطا جائے والا تير حاصل كيا۔ ان كوكوں كا تعان حاصل ہوا كويا كہ اس نے نشانہ سے خطا جائے والا تير حاصل كيا۔ خدا كی تم امر پر قابت قدم دہ والے تيں اور نہ ہے ہائة مرم در كھتے ہيں۔ ہوگوں گواد كے سامنے مبر واستقلال كے ساتھ جيں گھر كے۔

# الم من من الله كومال ك بعد جل كيانا:

الدمعيد فدرى في سے روايت ہے كہ صرت امام صن في كى وفات كے الدميت بن فتب فرارى استے چكر دفاہ كے مراہ صرت امام صين في كے باس الحدميت بن فتب فرارى استے چكر دفاہ كر الرائ كرائ المايا اوركيا كراس المايا اوركيا كراس الدائي الرائي كرائي الرائي كرائي الرائي كى دائے كاملم ہے۔ آپ نے قرمايا كر الدائي كى دائے كاملم ہے۔ آپ نے قرمايا كر الحدائي كى دائے كاملم ہے۔ آپ نے قرمايا كر الحدائي كي دائے الرد كے كا اجرد دے كا اور اللہ تعالى ميرے بھائى كى دائے كا اجرد دے كا اور اللہ تعالى ميرے بھائى كى دائے دے باتھ دوكے كا اجرد دے كا اور اللہ تعالى ميرے بھائى كى دیے الحداث كا اجرد دے كا اور اللہ تعالى ميرے بھائى كى دیے الحداث كا اجرد دے كا اور اللہ تعالى ميرے بھائى كى دیے الحداث كا اجرد دے كا اور اللہ تعالى ميرے بھائى كى دیے كا اجرد دے كا ا

المرمعاويكالم حين في المام على

" مردان سے معزت امیرمعاویہ عظیہ کولکھا، بھے اندیشہ ہے کہ کیل معزت امام

حسین کے فتہ انگیزی کی کمین گاہ نہ بن جائے اور بیل مجتا ہوں کہ حضرت اہام حسین کے ساتھ آپ کی طویل جنگ ہوگی۔ اس پر حضرت امیر معاویہ کے خشرت اہام حسین کے ساتھ آپ کو خط لکھ بھیجا کہ جو فخص اللہ تعالیٰ سے عہد و بیان بائد ھے، اس پر لازم ہے کہ اپنے عہد کو پورا کرے۔ جمعے معلوم ہوا ہے کہ اہل کوفہ بیل سے بعض لوگوں نے تفرقہ ڈالنے کیلئے آپ کو بلایا ہے۔ اہل عراق کا آپ کو بیل سے بعض لوگوں نے تفرقہ ڈالنے کیلئے آپ کو بلایا ہے۔ اہل عراق کا آپ کو فائل سے بحد کہ کس طرح انہوں نے آپ کے واللہ سے اور پھر آپ کے بھائی سے بے وائل کی۔ پس اللہ سے ڈریس اور اپنے عہد کو یا در کھیں۔ اگر آپ نے بھرے ساتھ فریب کرنے سے در لی نہ کروں گا۔ فریب کی آپ کے ساتھ فریب کرنے سے در لی نہ کروں گا۔ امام حسین کے ایک جواب:

اس پر حضرت امام حسین کے ایم معاویہ کا کھا کہ آپ کا علا مجھے ملا۔ میرے بارے میں جو خبریں آپ کو پیٹی ہیں میرا وہ ادادہ فیل ہے، اور لیک کی طرف تو صرف اللہ تعالی ہی ہدایت دیتا ہے۔ آپ سے جگ کرنے اور ان کی خالفت کرنے کا میرا کوئی ادادہ فیل۔ لیکن میں بہتیں جمتا کہ آپ سے جگ شہ کرنے کا خدا کے مرامے میرے باس کوئی عذر ہے۔ آپ کی حکومت سے بدھ کر امت پراورکوئی فیز ہے۔ آپ کی حکومت سے بدھ کر امت پراورکوئی فیز ہیں۔ آپ کی حکومت سے بدھ کر امت پراورکوئی فیز ہیں۔ آپ کی حکومت سے بدھ کر امت پراورکوئی فیز ہیں۔ اس پرامیر معاویہ خالف کے اکدابو میداللہ (امام حسین کی است پراورکوئی فیز ہیں۔ اس پرامیر معاویہ خالف کی اکدابو میداللہ (امام حسین کی کئیت) سے جمیں فیاد کے مواکوئی شے متو تع فیل ۔

معرت اميرمعاويه نظفتنا دومرا فط:

ایک دفد ایم معاوی خان نے ہمنی اطلاعات کی علی معرب امام میں خان الله اس کی اور معرب امام میں خان الله موقع آیا اور مع الله الله الله معربی اور معربی اور معربی ایمام معربی الله موقع آیا الله معربی خان الله معربی اور معاوید معاو

ومیتیں کیں اور من جملہ ان کے بیمی کہا کہ صفرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بنت محمد علیا اللہ عنہا بنت محمد علیا کے بیخ معرت امام حسین بن ملی کھا ہے ہوا حسان و مروت کی نظر رکھنا۔ وہ لوگوں میں بہت معبول بیں۔ ان سے صلہ رحی کرنا اور ان سے نرم برنا و کرنا۔ اس طرح تہاری مکومت مامون رہے گی۔ اگر انہوں نے کوئی فتنہ کھڑا کیا تو جھے امید ہے کہ اللہ تعالی ان کو ان لوگوں کے ساتھ کانی ہے جنہوں نے ان کے باپ کوئل کیا اور جو ان کے ممائی کو بے یارو مددگار جو ان کے ۔

# ومال امير معاويد في الله

اميرمعاويه ظي المنت نصف رجب الرجب ٢٠ جرى كى رات كووقات ياكى اور لوگول نے پزیدگی بیعت کی۔ پزید نے میداللہ بن عمرہ بن اولیس عامری عامر بن لوی کے ہاتھ امیر مدینہ ولیدین متبہ بن الی سغیان کومراسلہ بھیجا کہ لوگوں کو بلا کران سے بیعت اور بیعت لینے کا کام قرایش کے مرکردہ اوگوں سے شروع کرنا۔ خصوصاً حعرت المام حمین فظی سے سب سے پہلے بیعت لیا۔ امیرالمونین (معترت معاوید طابع) نے بچھ سے ان کے ساتھ نرمی کرنے اور ان سے صلاح معورے لینے کا حدلیا ہے۔ ولید نے ای وقت آومی رات کو معرت لیام حسین بن علی عظیہ اور میراندین زیر رفظت کو بلا بھیجا اور اکٹر امیر معاور پھٹے کی وقات کی تیر دی اور عران سے یزید بن معاویے بیعت کا تناشا کیا۔ انہوں نے کہا کہنے تک انظار كرين تاكديم ديكيس كدلوك كياكرت بين-اس كے بعد معرت امام حسين في جلدی سے فورا باہر لکل مے اور ان کے ساتھ میداللہ ابن زبیر ہمی باہر آ مے۔ ان دونول نے کیا کہ بیروی بزیری تو ہے جے ہم جائے ہیں۔ خدا کی حم! اس میں نہ مروت ہے اور نہ یاس مدر ولید نے حضرت ایام حسین عظید کو وراحی سے بھی مگرا لین آپ نے اسے گالیاں دیں اور اسکے مرسے اس کی گاڑی مینے کر اتار پیلی۔ وليد في كما كم الوميدالله (امام حسين كى كنيت) شركو بوا دے رہے ہيں۔ اس پر

المرات الماليات المال

مروان نے یا کسی اور جلیں نے کہا کہ اسے آل کر دولیکن ولید نے کہا کہ بیدی مناف کا گران ہے اور قابل مدر لیعنی تمام کا نکات امام حسین رہے ہا مقام رکھتے ہیں ) احرام خون ہے۔

مؤرمین کہتے ہیں کہ معزت امام حسین رفی اور معزت عبداللہ این زیر معزت امام حسین رفید اور معزت عبداللہ این زیر معزت امام حسین رفید اور معزت میں اور معزت کرنے امام حسین رفید اور معزت میداللہ این زیر رفید کو طلب کیا میا لیکن وہ ندل سکے۔

عراق نه جائي الى ذات سے متنفض فرمائين:

عبیداللہ بن مطبع نے آپ سے کہا کہ میں اور بھرے ماں یاب آپ پر فدا ہوں ،
عراق کو نہ جا کی اور جمیں اپنی ذات سے مستنیش فرماتے رہیں۔ قدا کی متم ااکر
اس قوم نے آپ کوئی کرویا تو وہ ہم کواسے غلام اور خدمتگار بنالیں ہے۔

مقام الواديرا بن عمروا بن مهاك عظية سنت طاقات:

مؤرمین کہتے ہیں کہ مرہ سے واہی ہر صورت میداللہ بان مرین اور صورت

مبداللہ بن عہاس فی اور الوربید کی الواء کے مقام پر حضرت حسین اور عبداللہ ابن فرید فی ہے۔ ملاات ہوئی۔ ابن عمر نے ان سے کہا کہ خدا کے واسطے والی لوٹ علوا ور نیک کام عمل شریک ہوجا کہ جس عیں دوسرے لوگ شامل جیں۔ پھر وقت کا انتظار کرو۔ اگر لوگ اس پر متنق ہوجا کہ جس عی دوسرے لوگ شامل جیں۔ پھر وقت کا انتظار کرو۔ اگر لوگ اس پر متنق ہوجا کو جم جا جے ہو۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر فی نے نے حضرت امام حسین فی سے کا طب ہوکر کہا کہ مدینہ سے نہ تکلیں۔ مرسول اللہ علی کو دنیا و آخرت عیں سے ایک چیز کا اختیار دیا گیا تو آپ سے آپ منور علیہ الصلوج والمام کے لخت جگر ہیں، اس افرت کو اختیار کیا اور کی تکہ آپ حضور علیہ الصلوج والمام کے لخت جگر ہیں، اس کے بعد حضرت ابن عمر فی آپ کے گئے سے آپ آپ دنیا کونہ پاکیس کے۔ اس کے بعد حضرت ابن عمر فی آپ کے گئے سے لیے آپ دنیا کونہ پاکیس کے۔ اس کے بعد حضرت ابن عمر فی آپ کے گئے سے لئے آپ دنیا کونہ پاکیس کے۔ اس کے بعد حضرت ابن عمر فی آپ کے گئے سے لئے آپ دنیا کونہ پاکیس کے۔ اس کے بعد حضرت ابن عمر فی آپ کے گئے سے لئے آپ دنیا کونہ پاکس افوداع کہا۔

اجم في زعر كى بهتر ب

معرت این مرکبا کرتے ہے کہ معرت امام حسین ﷺ ہم سے زیروی چلے کے والد اور اپنے ہمائی کے ایام سے مبرت عامل کر چکے ہے۔ والد اور اپنے ہمائی کے ایام سے مبرت عامل کر چکے ہے۔ اس زمانے کے قصے اور لوگوں کی بے رقی آپ کے سامنے سے۔ انہیں چاہیے تھا کہ زندگی ہمرکوئی تحرک شکرتے اور معمالحت کرکے لوگوں کے ساتھ اس کام ہیں شامل ہوجائے ، کونکہ اجماعی زندگی ہمتر ہے۔

محابد كرام كا الم حسين طَيْ الدوف جانے سے مع كرنا:

حضرت ابن عمال فظائد نے کہا کہ اے قاطمہ فظائد کے بیٹے اکہاں کا ادادہ اس کے آپ کے فرمایا کہ اسینے رفتاء کی طرف عراق ۔ انہوں نے کہا کہ آپ کا بیسٹر بھے تاہد ہے۔ کہا آپ ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں، جنہوں نے آپ کے والد کول کیا اور وہ ان سے بیزار اور آزروہ ہوکر کول کیا اور وہ ان سے بیزار اور آزروہ ہوکر ان کا ساتھ جو ڈ آ ہے۔ خدا کیلئے آپ ایٹ آپ کو دھوکے ہیں نہ ڈ الیس۔

ابوداقد لیقی کہتے ہیں کہ جھے تعرت امام حسین بن علی ﷺ کے فروج کی فیر ملی اور شدا کی حم دے کر او میں علی الفور چند ہمراہیوں کے ساتھ ان کے پاس کیا اور شدا کی حم دے کر انہیں کیا کہ آپ فروح نہ کریں۔ جو تن بلاوجہ حملہ کرتا ہے وہ اپنے آپ کولل البین کیا کہ آپ فروح نہ کریں۔ جو تن بلاوجہ حملہ کرتا ہے وہ اپنے آپ کولل کیلئے پیش کرتا ہے لیکن آپ نے واپس آنے سے تکار کر دیا۔

الاسلم بن مبدالرمن كيت بي كد معرت الم حسين عظيد كو جائي كا كدافل مراق كو يائي قا كدافل مراق كو يائة اوران ك ياس ندجات اليمن ابن زير قر آب كي قرماري بندهائي (اورآب رواند بوسك)

المن مسود بن عرصہ نے آپ کولکھا کہ جردارا اہل مراق کے مجوبات اور این تری مسود بن عرصہ نے آپ کولکھا کہ جردارا اہل مراق کے مجوبات اور این تری کے اس قول کے فریب جی شاہ کیں ، کہ آپ وہاں بیلے جا کی وہ آپ کی مدکریں گے۔ مدکریں گے۔

الرسيديا المبين فظف

# حسين ارض بابل مين شهيد موسيك (فرمان رسول سيك):

عرو بدت مرارمن نے آپ کو ایک خط لکھا جس میں اس نے آپ کے خردت کو ایک بہت ہوا المیہ قرار دیا اور آپ کو اطاعت اور لزوم جماعت کی درخواست کی اور آپ کو متلبہ کیا کہ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ کچیڑنے کے مقام کی طرف ہائے جا کیں گے۔ میں گوائی وہ تی ہوں کہ میں نے معرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو یہ کہتے سنا ہے: آپ فرماتی تھیں کہ میں نے رسول اللہ تا کے فرماتے سنا کہ امام حسین کو ارض بابل ہے: آپ فرماتی تھیں کہ میں نے دسول اللہ تا کے فرماتے سنا کہ امام حسین کو ارض بابل میں آپ نے نے فل پڑھاتو فرمایا کہ میرت عراق کو جانے اور میں ایسان کی جان کی جان کو جانے اور میں ایسان کی جان کو جانے اور کی جان کی جان کی جان کو جانے اور کی جان کی کی جان کی کی جان کی کی جان کی جان کی کی کی جان کی جان کی

جید حضرت امام حسین کے پاس ابو بکر بن عبدالرحمٰن بن حارث بن ہشام آئے اور کہا کہ اے ابن م ایس و کھنا ہوں کہ المل مواق نے آپ کے والد اور آپ کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، لین اس کے باوجود آپ ان کے پاس جانا چاہے ہیں؟ وہ دنیا کے فلام ہیں، جن لوگوں نے آپ سے اپنی تمایت واعانت کے وہدے کیے ہیں، وہی آپ کے فلاف لڑیں کے اور آپ کی اعانت سے ہاتھ کھنی لیس کے فدا کیلے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیس ۔ آپ نے فرایا کہ اے ابن م البحر کہ اللہ کے خواف اللہ کے وہ ہوکر رہے گا۔ اس پر ابو بکر کے کہا کہ وانا اللہ واجعون جی ابوم بداللہ کو فدا کے پروکر تے ہیں۔

میداللہ بن جعفر نے آپ کو تعالکہ کرائل مراق سے بیچے رہنے کا مغورہ دیا اور خدا کی حمر اللہ مراق سے بیچے رہنے کا مغورہ دیا اور خدا کی حمر اللہ کا میں جایا م حمین کی اس پرایا م حمین کی اس کے ان کولکہ بیجا کہ جس نے ایک خواب دیکھا ہے جس جس جس جس میں رسول اللہ بیٹ نے جسے ایک کام کرنے کا تھم فر ایا ہے جس کی جس تھیل کروں گا اور جس اس امر سے اس وقت تک کی کومطلع نہ کروں گا تاوہ تھی اس سے دوجا رنہ ہوجاؤں۔

# نائب الحرمين كاامام حسين كے نام خط:

نائب الحرمين عمرو بن سعيد بن عاص نے آپ كوكعا كه بي الله سے دعا كرتا ہول کہ وہ آپ کو رُشد و ہدایت کی راہ دکھائے اور آپ کو ہلاکت سے بچائے۔ میں نے ساہے کہ آپ نے عراق جانے کا معم ارادہ کرلیاہے۔ می آپ کواختلاف اور عداوت سے خدا کی پناہ شل دیتا ہول ، اگر آپ کوکوئی خطرہ لائل ہے تو میرے یاس علے آئیں۔ یہاں آپ کوامن وامان میسر ہوگا اور آپ سے صلد رحی اور نیک سلوک كا برتاؤ موكا وحفرت امام حسين في نائد في البيل لكما كداكر آب في مراسم نیکی کرنے اور صلہ رحی کرنے کی نیت سے بد عط لکھا ہے تو اللہ تعالی آپ کو ونیا و آخرت میں اس کی جزائے خروے گا۔ جوش نیک عمل کرے اور اللہ کی طرف بلائے وہ مخالفت کرتے والا ہوتا ہے نہ تغرقہ ڈالنے والا۔ میں مسلمانوں میں سے مول اور بہترین امان اللہ کی ہے۔ جوش دنیا میں اللہ سے تیس ڈرتااس کا ایمان كالل جيس- ہم الله تعالى سے دنيا مل الى كافت كے طلبكار بي جو قيامت كے دان خداکے حضور میں جارے لیے امان کی موجب ہو۔

#### حضرت ابن عباس کے نام برید کا خط:

مؤرجین کہتے ہیں کہ یزید بن معاویہ نے حضرت امام حسین رہے کہ کو کوئی کر جانے کا ذکر کرتے ہوئے حضرت ابن عماس کے کوکھا کہ میرے خیال میں اہل عراق میں سے بعض ان کے پاس آئے ہیں اور افیس خلافت کا لائی ویا ہے۔ آپ اہل عراق کو اچی طرح آب ان کے پاس آئے ہیں اور آفیس خلافت کا لائی ویا ہے۔ آپ اہل عراق کو اچی طرح آب اور آپ کو ان کا تجربہ ہے اگر وائی حضرت امام حسین کے ایس کے معموط رہے کو قرق ویا ہے۔ آپ ان کو آپ ایس کے معموط رہے کو قرق ویا ہے۔ آپ ان کو ان ایس ایک معموط رہے کو ایس کے معمور تنظر ہیں۔ آپ ان کو افتر ان و انتراق وانتظار کی سے بازر کھیں۔

اس کے علاوہ یزید نے معرب ابن عباس ﷺ کو اور مکہ اور بدینہ بیس رہنے والے قریش کو بیاشعار لکے بیمیے:

#### ترجمهاشعار:

" اے مرکش و منہ زور سواری کے راکب، بے دھڑک جلنے والی مضبوط اونتی كے سوار ـ مسافت طويل ہے اور ملاقات مشكل، اس ليے قريش كوبير بيغام پہنچا دوك مرے اور حسین کے درمیان اللہ اور قر ابتداری کا واسطہ ہے۔ میں البیل محن حرم کے قیام کا داسطه دیتا موں اور اللہ کے عبد اور ہراس چیز کی طرف ان کومتوجہ کرتا موں جو ایناے عبد می معاون مورتم نے اپی مال پرفخرکیا اور اپی قوم کو اذبت پہنچائی، ميرى جان كي مم الب فك وو مان ياك وامن اور نيك اوردى حرمت ب- وى (ایک مال) ہے جس کی فضیلت کے قریب تک کوئی نہیں پہنچاء ساری ونیا جانتی ہے كروه خرالناس اور الله كے رسول الله كى بنى ہے۔ اى كى فضيلت ہے آپ كى فنبلت ہے اور آپ کی قوم کے دوسرے لوگوں نے بھی اس کی فضیلت سے حصہ یایا ہے۔ میں جانا ہوں یا مجے علم کا سائل ہے، اور مجی ظن سیا ہوتا ہے اور حقیقت بن جاتا ہے۔ عن قریب وہ مہیں عقابول اور گدموں کی ضیافت کیلئے چیوڑ جا کیں کے۔اے ماری قوم کے لوگو! جنگ کی بھی موئی آگ کومت مجر کاؤ اور سلامتی کی ری کومفیوطی سے چڑے رمو۔ لوگ تم سے مندیوں پہلے جک کا تجربہ کر بھے ہیں ، جنگوں نے قوموں کی قویس بلاک کر والی ہیں۔ یس اپی قوم کیساتھ انساف کرواور جان ہو جد کر ہلاکت میں نہ برد ۔ اکثر قصیلوں کے یاؤں اکٹر جاتے ہیں۔

### صرت این میاس کا بزید کے نام عط:

ال کے جواب میں صورت ابن عہاس منظینہ نے لکھا کہ جھے امید ہے کہ اسمید ہے کہ عمرت ابان عہاس منظینہ نے لکھا کہ جھے امید ہے کہ معمرت ابام مسین منظینہ کا خروج کسی ایسے امرکیلئے نہ ہوگا جو آپ پرگرال کر رے۔

میں انہیں تعیمت کرنے میں کوئی کسرنہ چھوڑوں کا اور ہرائی بات ان سے کروں گا جس سے الفت زیادہ ہواور جوش واضطراب اور جہان کی آگ مشتدی ہو۔ حضرت امام حسین اور این عماس کی گفتگو:

اس کے بعد حفرت ابن عہائی منافیہ حفرت امام حسین منافیہ کے یاس مے ادران سے طویل مختلو کی۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو حبیہ کرتا ہوں کہ کل آپ کو نہایت ہے دردی سے ل کردیا جائے گا۔ آپ مراق نہجا کی اور اگر آپ کو جاتا ہی ہے تونی الحال میں مکہ میں قیام کریں۔ ج کے موسم میں جب لوگ میاں ہمی تو آب ان سے ملیں اور ان کا عند بیمعلوم کریں۔اس کے بعدی آب ای رائے قائم كريں۔ بيہ بات چيت دس ذي الجبكو ہوئی۔لين آپ نے الكاركر ديا اور مراق جائے پرمعردہے۔ اس پرمعرت اتن مہاس عظینہ نے کہا کہ خدا کی حم اکل آ بکو حعرت عنان على كمرح الى مورول اور بينول كرمائ كرديا جائ كاادر ش درتا ہوں کہ محرت حان رہے کا بدلہ آپ عل سے لیا جانگا۔ الله والله واجون" حعرت امام حسین طبی نے جواب دیا کہ آپ سمیا مجے ہیں۔ معرت این ماس فالله نے کا کدار ہے بات معیوب ندہوتی تو میں آپ کو آپ کے مرکے بالول سے ماڑ لیا اور آپ کو جرا روک لیا اور اگر جھے یقین ہوجائے کہ مرے آپ كرماته ليث جائے اور آپ كرما حمد من موجاتے سے آپ دك جائيں كے توجی اس سے بھی در افغ نہ کروں۔ لیکن میرا خیال ہے کہ آپ اس طرح بھی نہ رکیس ے۔اس پر صرت امام حسین عظیہ نے قرمایا کہ میں مکہ میں آل ہوئے اور اس شرکی حرمت کو پامال کرنے کی بجائے قلال قلال مقام مرفل مونا پرند کرتا ہوں۔

رادی کا بیان ہے کہ اس پر ابن عماس طاف دو پڑے اور کیا کہ آپ تے اس فیلند میں اس مالی فیلند میں اس مالی فیل فیلند میں اس مالی فیلند میں اس مالی میں اس مالی میں اس مالی میں اس میں میں اس میں اس

مراد برآئی اور تیری آنکمیس شندی موئیں۔ بید مبداللہ جاز کو تیرے لیے خالی جھوڑ کر جارہے ہیں اور پھر بیشمر پڑھے:

#### ترجمها شعار:

"اے مقام معمر کی چندول چریا! فضا تیرے کے خالی ہے، ایس تو اغر سے دے اور داگ الاب اور جب تک جاتے ہوئے سے اغروں کو تو رکزان مے میں سے اغروں کو تو رکزان میں سے بیجے تکالتی دہ، میادک ہوکہ تیم اصیاد معتول ہے۔"

### الم مسين رفيه كا قاصد مدينه مل:

حضرت الم حسین علیہ نے ایک قاصد کو مدید بھیج کر بنی عبدالمطلب کے چند افوں کو کہ الگرمہ بلوا لیا، جو مردول ، مورتوں اور آپ کے بھائیوں، بیٹیوں اور مورتوں کے بچو بیٹی بیٹیوں اور آپ کے بچے بیٹی بیٹی منیفہ علیہ میں منیفہ علیہ کی امام حسین خلیہ کے پاس کم بھی گئے۔ انہوں نے آپ سے کہا کہ اس وقت آپ کا کہ سے کوج کرنا حکندی نہیں لیکن آپ نے ان کی بات نہ مانی۔ اس پر محر بن منیفہ خلیہ نے اپنی اولا دکو آپ کے ماتھ جانے سے دوک لیا۔ حضرت امام حسین خلیہ نے اس کا برا منایا اور کہا کہ کیاتم اپنے بیٹے کو مصیبت کے وقت میر ساتھ جانے سے دوک آپ کے ماتھ ماتھ جانے سے دوک آپ کے ماتھ ماتھ جانے سے دوک آپ کے ماتھ ماتھ جانے سے دوک ہو انہوں نے کہا کہ اس سے کیا فائدہ کہ آپ کے ماتھ ماتھ جانے سے دوک ہو انہوں نے کہا کہ اس سے کیا فائدہ کہ آپ کے ماتھ معیبت بیل اور اضافہ ہوگا۔

ول دوائج كوامام حسين عَيْجَيْد كى رواكى:

الل مواق نے معرت امام حسین طالب کی طرف اینے قاصد اور خطوط بھے کہ آپ ہمارے پاک تقریف کے کہ آپ ہمارے پاک تقریف کے ساتھ الل ہیت اہل کوف کے ساتھ افراد کے ساتھ وار کے ساتھ افراد کے ساتھ وار کے ساتھ وار کی الحجہ بروز سوموار کو مواق کی جانب روانہ ہو گئے۔

ريرت يران المالية الما

ابن زبیر نے کہا کہ اگر آپ جا ہیں تو یہیں قیام کریں اور خلافت پر جھے نامرد کر دیں۔ آپ کی اطلاعت ہوگی اور آپ کی نافر مانی نہ کی جائے گی۔ آپ نے کہا کہ میں یہ بھی نہیں جا ہتا ہر وہ سر کوشیال کرنے گئے تاکہ ہم ان کی باتیں نہ من کہ میں یہ بھی نہیں جا ہتا ہر وہ سر کوشیال کرنے گئے تاکہ ہم ان کی باتیں نہ من کہ میں ۔ حتی کہ دو پہر لے وقت ہم نے مناوی کرنے والے کومنی کی طرف جانے کا اعلان کرتے سنا۔

كوفدروا كلى سي بل ج وعمره:

عبداللہ بن سلیم اورمنذر بن جمعل کہتے ہیں کہ اس کے بعد معرت امام مسین رہے ہے کا مواف کیا۔ مغا اورمروہ کے درمیان سی کی اور اپنے بال ترشوا کر عمرہ سے قارغ ہوئے۔ اس کے بعد آپ کوفہ کو روانہ ہو گئے اور ہم اوکوں کے ساتھ منی کو مطلے مجے۔

### امير كمه كاكوف جانے سے مع كرنا:

ابر تحف نے حارث بن کوب والی سے اورانہوں نے مقید بن سمعان سے روایت کی ہے کہ جب صفرت امام حسین کھی کہ سے روانہ ہوئے قو امیر کمہ عروبین سعید کے آ دیوں نے ، جو عروبین سید کے ہمائی یکی ابن سعید کی دیر کمان تھے۔ آپ کا راستہ روک لیا اور کہا کہ والی چلے جاؤ ، کہاں جا رہے ہو؟ لیکن آپ نے الکارکردیااور جال پڑے۔ اس پر دولوں فریق باہم الجد پڑے حتی کہ انہوں نے کو وں اور ڈیڈوں سے ایک دوسرے کی بٹائی کی۔ آخر صفرت امام حسین کے اور ان کے ساتھیوں نے سخت مقابلے کے بعد راستہ یا لیا اور اپنی منول کی طرف جال دیے ہے ہی نے پارکر کہا کہ اے حسین اکیا آپ خدا سے قیل ڈر سے جاس ؟ اور خود ہی ایک گل کی شوا سے قیل ڈر سے جاس؟ اور خود ہی جات کے بعد آپ ان جی کھوٹ ڈال رہے جیں؟ اور خود ہی عمامت کر در ہے جیں؟ اور خود ہی عمامت کو در کے رہے ہیں؟ اور خود ہی جات سے طاوعت قربائی

ترجمہ: "ممراعل میرے لیے ہے اور تہاراعل تمیارے لیے، جو پھے بیس کرتا مول اسے تم یک مواور جو پھے تم کردے ہوء اس سے میں بری مول۔"

و سورہ یوس کے مارے ہورہ ہوں امام حسین اللہ معظم سے گزرے تو الميل ايك قافله ملا جے اميريمن بجير بن زياد حميري نے يمن سے يزيد بن معاويه كى ا طرف بعیجا تفااور جن کے باس ورس اور بہت ی پوشاکیس تعیں۔حضرت امام حسین عظی الیس ما کر کے الیس کے اور شربانوں سے اجرت مے کر کے الیس کوف تك كاكرابيدسه ديار

# المام حسين عظيمة كى فرزدق سے ملاقات:

اسکے بعد ابوظف مہل اسناد کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ راستے ہیں معزرت امام حسین فظی سے فرزوق کی کی ملاقات ہوئی۔اس نے آپ کوسلام کیا اور کہا کہ الله تعالی آپ کی مراد پوری کرے اور آپ کو وہ چیز عطا فرمائے جس کے آپ طلبگار ہیں۔معرت امام حسین کھنے نے پوچما کہ تمہارے پیچے لوگوں کا کیا حال ہے؟ اس نے كماكدلوكوں كے دل آپ كے ساتھ بيں اور ان كى مكوار يى ئى اميد كماته يل- قدا آسان سے نازل موتى ہے اور الله تعالى جو يحد جابتا ہے كرتا ہے۔ آپ نے قرمایا کہ تونے کے کہا۔ پہلے بھی اختیار اللہ کو تھا اور اب بھی ای کو ہے۔وہ جو بھی جاتا ہے کرتا ہے۔ ہارے رب کی ہردوزئی شان ہے، اگر قضائے الی وی ہے جوہم جاہے ہیں تو ہم اس کا نعتوں کا حکر ادا کرنے کی اس سے مدد المستنظم میں اور اگر اللہ کی مثیت ماری آرزو اورخواہش کے بھس ہے تو جس کی دیت میائے مواور جوطبط متی موود اس کی شکایت بیس کرتا۔ اس کے بعد معرت امام حمین طب نے ایک سوازی کوایز لکائی اور السلام علیم کیدکر چل وسیے اور ب دواول ایک دومرے سے رضت ہو گئے۔ (אַבייענוון אַט שַּבָּיי בַּי

ہشام بن کبی نے حوانہ بن تھم سے، انہوں نے لیلہ بن قالب ائن فر دوت سے
اور انہوں نے اپنے باپ سے روایت کی ہے کہ ہیں نے اپنی مال کے ساتھ تے اوا
کیا جب میں سواری کو کھنچتا ہوا حرم میں داخل ہوا تو کہ سے باہر صفرت امام حسین
کیا جب میری ملاقات ہو گی۔ یہ ۱۴ جری کے ایام تج شے۔ ان کے باس کواری
اورڈ ھالیس تھیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اے فرز تدرسول اللہ تھا ا آپ پر
میرے ماں باپ فدا ہوں، آپ تے کوچھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا
کہ اگر میں جلدی نہ کرتا تو گرفار ہوجاتا پھرآپ نے جھے سے پوچھا کہ تم کون ہو؟
میں نے عرض کیا کہ میں عراقی ہوں۔ آپ نے لوگوں کا حال پوچھا تو میں نے کہا کہ
مان کے دل آپ کے ساتھ ہیں گر ان کی تواری کی امیہ کے ساتھ ہیں پھر ای

فرزدق کا بیان ہے کہ گریں نے صفرت امام صین رفی ہے بعض اشیاء اورمناسک نے کے مسائل پوجھے۔ آپ نے مسائل بتائے تو بی نے دیکھا کہ برسام کی وجہ سے آپ کی زبان میں تقل ہے۔ اس کے بعد میں روانہ ہوگیا۔

جب میں حرم میں کہنیا تو دیکھا کہ وہاں ایک خواصورت خیمہ نصب ہے جس میں حضرت مبداللہ بن عمرو بن العاص تفریف رکھتے ہیں۔ انہوں نے جھ سے مالات دریافت کیے تو میں نے کہا کہ میں صفرت امام حسین حظیہ سے ملا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں صفرت امام حسین حظیہ سے ملا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں صفرت امام حسین حظیہ پر اسلی اثر نوں کر سکتا اور نہ آپ کو یا آپ کے اصحاب کو فری کر سکتا ہے۔ اس پر فرز دق پیمیان ہوا اور ابن مروکی یا توں سے متاثر ہوکر صفرت امام حسین حظیہ کے ساتھ شائل ہونے کا ارادہ کرلیا دلیاں جب اسے بہنی انہا و میمی السلام کے تل ہو جانے کا خیال آیا تو صفرت امام حسین حظیہ کے ساتھ شائل ہونے کا ارادہ کرلیا دلیاں جب اسے بہنی انہا و میمی السلام کے تل ہو جانے کا خیال آیا تو صفرت امام حسین حظیہ کے ساتھ شائل ہونے سے دک میں جب اس نے سنا کہ آپ کو شہید کر دیا میا ہے تو ابن مروکو کو سے لگا۔ ابن مرو

کے اس قول سے کہ حضرت امام حسین رفی ہتھیا رائر نہیں کرسکا۔ بیمراد تھی کہ جس اسلاء سے آپ کا تل ہونا مقدر نہیں، وہ آپ کھائل نہیں کرسکا۔ اس بارے میں چند اور اقوال بھی ہیں۔ اور بیمی کہا جاتا ہے کہ عبداللہ بن عمرونے فرزد ق سے خداق کیا تھا، پھر آپ وہاں سے روانہ ہو گئے اور راستے ہیں تھم رے بغیر ذات عرق یہ جا اور کے اور راستے ہیں تھم رے بغیر ذات عرق یہ جا اور کے اور راستے ہیں تھم رے بغیر ذات

## عبداللدين جعفركا امام كوخط:

الوقف نے حادث بن کعب والی سے اور انہوں نے بلی بن حسین بن علی کھا ہے دوانہ ہوئے تو عبداللہ بن جعفر نے صفرت امام حسین کی ہے کہ جب ہم کمہ سے روانہ ہوئے تو عبداللہ بن جعفر نے صفرت امام حسین کھیے کو اسپے صاحبرادوں مون اور محد کے ہاتھ ایک مراسلہ بمیجا جس بیل کھا کہ خدا کیلئے میرا بید تلا دیکھتے بی واپس لوٹ آئی، جوسفر آپ نے افتیار کیا سے، مجھے اس بیل آئی ہلاکت اور آپ کے اہل بیت کی بربادی کا خوف ہے۔ آئ اگر آپ ہلاک ہوگئے تو اسلام کا ثور بجھ جائے گا۔ آپ ہدایت یافتوں کے رہنما اور آپ ہلاک ہوگئے تو اسلام کا ثور بجھ جائے گا۔ آپ ہدایت یافتوں کے رہنما اور آپ ہلاک ہوگئے تہ سفرون کا سہارا ہیں۔ سفر بی جائے تہ کریں، اس خط کے بیجھے بیل خور آ رہا ہوں۔ واللام

اسکے بعد حبراللہ بن جعفر اٹھ کھڑے ہوئے اورا میر مکہ عمر و بن سعید کے پاس
جاکر انہیں کہا کہ امام حسین رفائی کو ایک خط بھیج ویں جس بیل امان اور احمان
ومروت اورصلہ رحی کی معانت ہوا اور واپس آئے کی ایکل ہو۔ شاید کہ وہ مطمئن ہوکر
واپس آجا کیں۔ عمرو بن سعید نے کہا جو پھی آپ لکمنا چاہیں میری طرف سے لکھ
لاکس میں اس پر مہر لگا دول گا۔ اس پر این جعفر نے جو پھی لکمنا چاہا عمرو بن سعید
کی طرف سے لکھ دیا اور اس نے اس پر اپنی مہر جمعا کر دی۔ اور آپ نے کہا کہ
میزے ماتھ کی آدی کو امان کے طور پر بھیج دو۔ اس پر عمرو بن سعید نے اپنے بھائی
گیا کو آپ سے جمراہ دوانہ کر دیا۔ یہ دونوں خط لے کردوانہ ہو گئے حتی کہ حضرت

الم حسین رفی سے جالے اور ان کو بید تعلد پڑھ کر سنایا۔ آپ نے والی آنے سے
انکار کر دیا اور ساتھ ہی فرمایا کہ جس نے رسول اللہ تھی کو خواب جس دیکھا ہے۔
آپ بھی نے جمعے ایک کام سرانجام دینے کا تھم فرمایا ہے، جس پر حمل بی ا موں۔
انہوں نے بوچھا کہ وہ کیا خواب ہے تو فرمایا: یہ بات جس کی کونہ بتاؤں گا تا آنکہ
جس این دب عزوجل سے جا موں گا۔

المام حسين رفيها كا الل كوفدك تام عط:

الوظف في بن قيل سے روايت كرتے بيل كد حفرت امام حسين ظاف و بال سے روايت كرتے بيل كد حفرت امام حسين ظاف و بال سے روانہ بوكر وادى ذى رمد بى الحاجر كے مقام بر باقی كے۔ اس مقام سے آپ في مسر صيدادى كويد خط و سے كر الل كوفد كى طرف بيجا:

بسے اللہ الرحمان الرجمام صرت امام حسین بن علی عقالہ کی جانب سے برادوان اسلام کی طرف، السلام علیم ا

من تهاری طرف اس الله کی حمد و شام کا بدید بھی تا مول جسکے سوا کوئی معبود دیں اما بعد ا

بھے مسلم بن مقبل کا وہ علا، جس بس اس نے ہارے متعلق حسن رائے اور ہاری حق طبی بس اس کی امرت و اعانی کیلئے آپ لوگوں کے اجام کی خبر دی ہے۔ اللہ تعالی بس اس کی امرت و اعانی کیلئے آپ لوگوں کے اجام کی خبر دی ہے۔ اللہ تعالی بس اس مقعد بس کا میاب کرے اور تم کواس (اعانی) کا اجر مقیم مطافر مائے۔ میں آخد ذی الحجہ بروز منگل ہوم ترویہ کو کلہ سے روانہ ہوا ہوں۔ جب میرا تا صد تمہارے ہاں بھی جائے والا ہوں۔

والسلام عليم ورحة الله و يركادة آ يكومعرت مسلم بن مثل منظيه كا عط ال سكال بوسة سط منانجين روو يمط مل چکا تھا۔ اس خط کامضمون میرتھا کہ خفیہ تولیس اپنے صاحبوں سے غلط بیائی نہیں ارسکا ۔ تمام اہل کوفہ آ کے ساتھ ہیں۔ میرا میرا میرا مینے بی إدھر کوروانہ ہوجا تمیں۔ میرا میدخط پڑھتے بی إدھر کوروانہ ہوجا تمیں۔ والسلام علیم

المام حسين عظيمة كے قاصد كا بے دردى سے لل

میں بن مسمرمیداوی حضرت امام حسین رفیق کا مراسلہ لے کر کوفہ کو روانہ موكيا۔ جب وہ قادسيد پہنجا تو حصين بن تمير نے اسے كرفار كركے عبيدالله بن زياد کے پاس بھیج دیا۔ ابن زیاد نے اسے کیا کیل کے اوپر پڑے واد اور کذاب بن كذاب على بن ابي طالب اور اس كے بيے حسين كوكاليال دوء قيس ميداوى اوير لا ورالله تعالى كى حمد وثناء كے بعد كها كدا كولو! امام حسين بن على فيان الله تعالی کی بہتر محلوق ہے۔ وہ حصرت فاطمہ رمنی اللہ عنہا بنت رسول اللہ علیہ کے بینے بیں اور میں تمہاری طرف ان کا بھیجاہوا قاصد ہوں۔ میں انہیں بطن ذی رمہ میں حاجرکے مقام پرچپوڑ آیا ہوں۔ان کی بات کوسٹو اور ان کی اطاعت وفر مانبرداری كرو \_ چراس نے ابن زياد اور اس كے باب پرلعنت بيجي اور حضرت على رفت اور حضرت المام حسین رہ اللہ کی مغفرت کیلئے دعا ما تل۔ اس پر ابن زیاد کے تھم سے اسے عل کے اور سے بیچے مجینک ویا حمیاجس سے اس کی وجیال اور مثنی اور مریال چور چور ہوئنیں۔ ابھی مجھ رمت یاتی تھی کہ عبدالملک بن عمیر بکل نے اٹھ کر اسے ون كرديا اوركها كدين نے اسے عذاب سے نجات ولائے كيلئے ون كيا ہے۔ يہ مجى كهاجاتا ہے كەمىيدادى كى شدرك كاشنے والاحبدالملك بن عبير شدتها بلكداس كا بم هل كوتى اور يخص تما اور أيك روايت ميل هي كدمعترت امام حسين ريان كا خط لانے اور معرت امام حسین رہے۔ کا رضاعی ہمائی عبداللہ بن بھلر تھا اور ای کوقمر مع مرايا حميا تعار واللداعلم

اسكے بعد معزمت امام حسین عظیمت كوفد كے حالات سے بے خبرسفركوف برروانہ ہو كئے۔

(ميرت ميدناأمام من تضيفه

#### لوكول كاجمراه جانا:

ایو تھنے نے ایو کی انساری سے اور انہوں نے بکرین مصعب مزنی سے روایت کی ہے کہ معزرت امام حسین رفظت عرب کے جس چھمہ پرسے گزرتے وہاں سے پچھے لوگ آپ کے جمراہ ہوجائے۔

# المام حسين رفي الملاح عرب مسلم رفي الملاح:

ایو تخف نے ابی جناب بن حرملہ سے اور انہوں نے عبداللہ بن سلیم اسدی اور منذر بن مشمل اسدی سے روایت کی ہے۔ جس بی عبداللہ بن سلیم اور منذر بن مشمعل کہتے ہیں کہ جب ہم ج سے فارغ ہوئے تو ہمیں معزت امام حسین رہا ہے ساتھ شامل ہونے کے علاوہ اور کوئی رقبت نہتی چنا نچہ ہم نے انہیں جالیا۔ اسے بی اب کا گزر بی اسد کے ایک آدی کے قریب سے ہوا تو آپ نے اس سے بات بی آئی اسد کے ایک آدی کے قریب سے ہوا تو آپ نے اس سے بات جیت کرنے اور اس سے حالات وریافت کرنے کا ارادہ فر بایا لیکن پھر یہ خیال ترک چیت کر دیا۔ اس کے بعد ہم اس من سے کی اس سے اور اس سے لوگوں کے بارے بی کر دیا۔ اس کے بعد ہم اس من کے پاس سے اور اس سے لوگوں کے بارے بی بوجھا تو اس نے کہا کہ جب میں کوفہ سے لکا تو معزت مسلم بن عیل کھید اور بائی بن عروہ تی ہو بی کہ جب میں کوفہ سے نکو کر بازاروں میں تھید رہے ہے۔ بین عروہ تی ہو جیا تھا اور لوگ اگو تا گوں سے پکڑ کر بازاروں میں تھی کے پاس جا کر بین اللہ اور منذر کہتے ہیں کہ پھر ہم نے معزت امام حسین میں کے پاس جا کر انہیں یہ جرسنائی تو آپ نے گئی بار "النا مالہ واللہ در اجعون" پڑھا۔ ہم نے انسان کے بات جا کہ بین جا کہ بین میں میں میں انسان کو آپ نے گئی بار "النا مالہ واللہ در اجعون" پڑھا۔ ہم نے انسان کو تا ہو ہوں۔ ہم نے انسان کو تا ہو ہوں انہ بی ہو ہو ہوں کو بیا ہو ہوں۔ ہم نے انسان کو تا ہوں کی ہو ہو ہوں۔ ہم نے دھون پر جو اس اللہ در اجھون " پڑھا۔ ہم نے دھور سے کو بار انسان کو تا ہو ہوں کو تا ہوں کو تا ہو ہوں کی ہو ہو ہو کیا ہو ہوں کو تا ہو ہوں کو تا ہو ہوں کو تا ہو ہو کیا ہو ہو کو تا ہو ہو کیا ہو کو تا ہو ہو کیا ہو ہو کو تا ہو ہو کیا ہو ہو کیا ہو ہو کیا ہو کو تا ہو ہو کو تا ہو ہو کیا ہو ہو کیا ہو کو تا ہو ہو کیا ہو کیا ہو کو تا ہو ہو کو تا ہو ک

انت سے عرض کیا کہ اللہ اللہ! آپ اپنے آپ کی فکر کریں۔ آپ نے قرمایا کہ مسلم آپ سے عرض کیا کہ اللہ اللہ! آپ اپنے آپ کی فکر کریں۔ آپ نے قرمایا کہ مسلم اور ہائی کے بعد زعری میں کوئی خربیں۔ ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں آپ کی مساعدت و یاوری فرمائے۔ آپ کے اصحاب میں سے بحض نے کہا کہ خدا کی متم ایس کے تو اوک آپ کی خدا کی متم ! آپ این عقبل کی طرح نیس جب آپ کوؤ سینجیں مے تو اوک آپ کی طرف لیک کرا کی میں جب آپ کوؤ سینجیں مے تو اوک آپ کی طرف لیک کرا کی میں ہے۔

بعض کہتے ہیں کہ جب اصحاب حسین فرائ نے حضرت مسلم بن عقبل فرائی کے قتل کی خبرسی او تی مقبل فرائی کے قتل کی خبرسی او تی مقبل بن ابی طالب ترون کر اٹھے اور کہا کہ خدا کی تنم ! ہر گرنہیں! ہم خون کا بدلد لیے بغیر ہر گزندلویس سے۔ یا اپنے بھائی ابن عقبل کی طرف موت کے کھاٹ اتر جا کیں ہے۔

# قافله والول مصفر مايا: "جوجانا جابتا ہے جاسكتا ہے"

حعرت امام حسین عظید نے اپنا سفر جاری رکھائی کہ جب آپ مقام زرود پر پنے تو آپ کوایے اس قامد (قیس بن مسیرمیدادی) کولل کی خر کی جے آپ نے کم سے روائل کے بعد اینا محتوب وے کرمقام عاجر سے روانہ کیا تھا۔ اس رآب نے فرمایا کہ جارے طرفداروں بی نے ہم سے بے وقائی کی جو واپس جانا جاہے بوق چلا جائے، ہماری طرف سے کوئی بابندی تبیں۔ اس پر دائیں بائیں سے جیٹ کرلوگ بھر مے حق کہ وی لوگ باتی رہ سے جو مکہ سے بطے تھے۔آپ نے بیاعلان اس کے فرمایا کہ آپ کے خیال میں اعراب میں سے جولوگ آپ کے ماتحدل مجئے تنے وہ بھتے تنے کہ آپ ایسے شہر میں جا رہے ہیں جس میں رہنے والول نے آپ کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ اس کے آپ نے بیر مناسب نہ سمجا کہ سے حالات جانے بغیروہ آپ کے ہمراہ چلیں۔ نیز آپ جانتے ہے کہ جب البیں سے خالات معلوم ہوں کے تو آپ کے ہمراہ صرف وہی لوگ جائیں سے جو . آپ کے ساتھ جان کی بازی لگانے برجی تیار ہوں کے۔ سحری کے وقت آپ نے اسے مراہیوں سے کہا کہ خوب سیر ہوکر یائی فی لو۔ اس کے بعد وہاں سے روانہ موكراب فيطن عقبه من جاكر قيام كيا-

الل كوف محصل كرنے بر تلے ہوئے ہيں:

محرین سعد کہتے ہیں کہ ہم کوموی بن اساعیل نے ان کوجعفر بن سلیمان نے

اورجعفرکو یزید الرشک نے ایک ایسے فض کے واسطہ سے روایت کی ہے جو صورت
امام حسین کی سے ہم کلام ہوا۔ وہ کہتا ہے کہ ش نے ایک وسطے اور بہ آب دگیاہ میدان ش، خصے نصب کے ہوئے دیکھے تو ہو جہا کہ بیکس کے خیمے ہیں؟اس فض کا بیان ہے کہ شان کے پاس گیا تو دیکھا کہ آپ بہ عالم میری قرآن مجید پڑھ رہ ہیں۔ بین نے عرض کیا کہ اے رسول الشہالی کی بیٹی کے فرزی آپ پرمیرے مال بیس۔ بین نے عرض کیا کہ اے رسول الشہالی کی بیٹی کے فرزی آپ پرمیرے مال باپ قربان! آپ اس چینیل میدان میں جہال کوئی بھر فیس کیوں خیمہ زن ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ بدالل کوفہ کے کھوبات ہیں جو انہوں نے میری طرف بیمج ہیں آپ نے فرمایا کہ بدائل کوفہ کے کھوبات ہیں جو انہوں نے میری طرف بیمج ہیں کیا تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی کمی حرمت کو بھی پامال کرنے سے در اپنے نہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان پرایے لوگ مسلط کر دے گا جو انہیں ذیبل و خوار کریں گے اور ان کی عرب اور کو ان نوشی کے برابر بھی نہ ہوگ۔

علی بن محمہ نے حسن بن دینار سے اور انہوں نے معاویہ بن قرق سے روایت کی بے کہ حضرت امام حسین عظیم نے قرمایا کہ واللہ! تم مجھ پر ایساظلم کرو ہے، جیساظلم کردی اسرائیل نے یوم سبت میں کیا تھا۔

علی بن محد نے جعفر بن سلیمان ضبعی سے روایت کی ہے کہ حضرت امام حسین طلاق نے فرمایا کہ خدا کی تم اور قبل کے بغیر مجھے نہ چھوڑیں ہے، اگر انہوں نے ایسا کیا تو اللہ تعالی ان پراییا حاکم مسلط کرے کا جو ان کی تذکیل کرے کا حق کہ وہ لونڈی کے دویشہ سے بھی ذلیل تر ہوں ہے۔ آخر آپ کو الا بھری میں عاشورہ کے روز نیوی کے مقام پر شہید کر دیا گیا۔

#### امام حسين رفظينه سے مقابلہ كيك جار برارفوج:

لیقوب بن سفیان نے ابو بکر حیدی سے اور انہوں نے سفیان سے اور انہوں مے شہاب بن حراش سے اور انہوں مے شہاب بن حراش سے اور شہاب نے آئی قوم کے ایک مخص سے روایت کی ہے

کہ جس ابن زیاد کی اس فوج جس شامل تھا جے اس نے حضرت امام حسین رہائے کے مقابلہ پر بھیجا تھا، اس فوج کی تعداد جار ہزارتی۔ بیفوج دیلم پر تملد کرنے کیلئے تیار مقی لیکن ابن زیاد نے دیلم کی طرف روائی روک کراے حضرت امام حسین رہائے کے مقابلہ پر بھیج دیا۔

اس فخض کا بیان ہے کہ حضرت امام حسین ﷺ سے ملاقات کی۔ آپ کے سر
اور آپ کی داڑھی کے بال سیاہ تھے۔ میں نے کہا: السلام علیک یا ابا عبداللہ! آپ
نے فرمایا: وعلیک السلام۔ آپ کی آواز میں غنہ تھا۔ آپ نے فرمایا کہ رات
محر تمبارے چوکیدار تکواریں سونتے چوری چھپے پھرتے رہے ہیں۔ شہاب کہتے
ہیں کہ میں نے بیہ بات زید بن علی کو سنائی تو وہ بہت مسرور ہوئے کیونکہ ان کی آواز
میں بھی غنہ تھا۔

سفیان این عیند کتے بی کدخندآل حسین رفظت کی پیدائش سرشت تمی۔ امام حسین رفظت کی دعا:

ایو تحف نے ابو فالد کا بل سے روایت کی ہے کہ میں کو جب (ویمن کے) سوار حضرت امام حسین طرف کی طرف بوجے تو آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعاما گلی کہ اے اللہ! ہر مصیبت میں جمعے تیری ذات پر بھروسہ ہے اور ہر شدت میں جمعے تیرا بی آسرا ہے اور ہر شدت میں جمعے تیرا بی آسرا ہے اور ہر فازل ہونے والی افراد میں تو بی میرا فیا ہے۔ کنتے بی فیم ہیں جن میں ولی بیٹھ جاتے ہیں، حیلے ناکام ہو جاتے ہیں اور دوست کنارہ کس ہو جاتے ہیں اور دیم نے ہر مصیبت میں تمام رہتے تو تو کر صرف تجبی کو پکارا اور تجبی سے التھا کی، تو نے میری مشکلیں آسان کر دیں۔ وکھ ٹال دیے اور دوسروں سے مستنی کردیا۔ پس تو بی میرا تحسن ہے اور تو بی میرا تو بی میرا تو بی میرا تری سیارا ہے۔

#### المام حسين ريالية كربلامل:

ابوعبیدالقاسم بن سلام کہتے ہیں کہ جمعہ سے جاج بن محد اور ان سے ابومحر نے اب بعض مشائے سے روایت کی ہے کہ جب صفرت امام حسین رفیق کا قافلہ سرز مین کر بلا میں اتر الو آپ نے بوجھا کہ اس مقام کا کیا نام ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ کر بلا ہے۔آپ نے فرمایا کہ کرب اور بلا۔

## امام حسين رفيظية كى تين شرطين:

ابن زیاد نے حضرت امام حسین فرا سے ایک کو افقیار کرلو۔ ایک یہ کہ میرا
آپ نے اسے فرمایا کہ میری تین باتوں میں سے ایک کو افقیار کرلو۔ ایک یہ کہ میرا
بیجیا چھوڑ دو اور میں جدهر سے آیا ہوں، ای طرف کو واپس چلاجاتا ہوں، اگر
جہیں یہ منظور نیس تو جھے بزید کے پان لے چلو۔ میں اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ
دے دوں گا اور وہ میرے بارے اپنی مرضی کا فیصلہ کر لے گا اور اگر یہ بھی منظور
نہیں تو جھے بلادِ ترک کی طرف جانے دو۔ میں ان سے اس وقت تک لاوں گا
جب تک کہ میرے جم میں جان ہے۔

عمر بن سعد نے بیشرانط ابن زیاد کو بھی دیں۔ ابن زیاد نے آپ کو بزید کے
پاس بینے کا ادادہ خاہر کیا تو شمر بن ذی الجوش بول اٹھا کہ بیں، اسے آپ بن کا کام
تسلیم کرنا ہوگا۔ چنا نچہ ابن زیاد نے (اپنا ادادہ بدل لیا اور) حضرت امام حسین کھیا
کو بھی پیغام بھی دیا۔ آپ نے قرمایا کہ بین افدا کی شم ایس اپنے آپ کو ابن زیاد
کے سرو نہ کروں گا۔ عمر بن سعد امام حسین کھیا کو ال کرنے سے کترا تا رہا۔ اس
پرابن زیاد نے شمر بن ذی الجوش کو بھی دیا اور اسے کہا کہ اگر عمر قافلہ حسین کھی پران دیا اور فرح کا فلہ حسین کی بیادی کر دیا اور فرح کی کر اور اور فرح کی کہا دو منا تلہ میں اس کے ساتھ شائل ہو جانا اور نہ عمر کو لل کر دیا اور فرح کی کہا کہ اگر عمر بن سعد کے کہان خود سنبال لینا۔ میں نے اس امر پرتم کو تعینات کر دیا ہو ہان اور نہ عمر کول کر دیا اور فرح بن سعد کے کہان خود سنبال لینا۔ میں نے اس امر پرتم کو تعینات کر دیا ہے۔ عمر بن سعد کے

الم مسين ريال مير

ابوزرعہ کتے ہیں کہ ہم سے معید بن سلیمان نے اوران سے عباد بن العوام نے اوران سے عباد بن العوام نے اوران سے عین نے روایت کی ہے کہ میں نے مقتل امام حسین کے باے میں دریافت کیا تو معد بن عبیدہ نے کہا کہ میں نے معزت امام حسین کھا ، کو دھاری دارجبہ ہے دیکھا۔ ای اثنا میں ایک مخص عمرہ بن خالد طہوی نے تیر چلا یا جو، میں نے دریکھا کہ آپ کے جبہ میں ہوست ہوگیا۔

این جریر کیتے بیں کہ ہم سے جمد بن عمار رازی نے اور ان سے سعید ابن سلیمان نے اوران سے حیاد بن العوام نے اوران سے حیین نے بیان کیا کہ الل کوفد نے صغرت امام حیین رہا ہے ہاں پیغام بھیجا کہ ایک لاکھ کی جعیت آپ کے ساتھ ہے۔ اس پر آپ نے صغرت مسلم بن عقبل کے ساتھ ہے۔ اس پر آپ نے صغرت مسلم بن عقبل کے ساتھ ہے۔ اس پر آپ نے صغرت مسلم بن عقبل کے اور دکر ہو چکا ہے۔ اسکے بعد انہوں نے دعزت مسلم بن عقبل کے بندی:

حمین سے بالمریق بلال بن بیاف روایت ہے کہ ابن زیاد نے عوام الناس کو تھم دیا کہ واقعہ کے موقع پرشام اور بھرہ کو جانے والے راستوں کے درمیائی علاقوں کی ناکہ بندی کرواور برآئے جانے والے کافنل وحرکت پرشاہ رکھو۔

ادم معرت الم حسین رہے۔ حق کد (راستے میں) آپ کو چند دیماتی طے۔ آپ نے ان سے لوگوں کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جمیں اس کے سوا کے معلوم نیس کہ اب آپ آزادانہ تقل و

حرکت نہیں کر سکتے۔ اس برآپ نے اسے سفر کا رخ برید بن معاویہ کی طرف موڑ دیا۔ کربلا کے مقام پر (ابن زیاد کی) فوجیس آن ملیں۔ اس پر آپ وہیں اتر پڑے اور ان کو اللہ اور اسلام کے واسطے دیے ملک۔ ابن زیاد نے آپ کے مقابلے میں عمر بن سعد ،شمر بن ذی الجوش اور حصین بن نمیر کو بھیجا تھا۔ آپ نے انہیں خدا اور اسلام کے واسطے دے دے کرکہا کہ جھے یزید ابن معاوید کی طرف لے چلو، میں اپنا معاملہ اس کے سپر دکروں گا۔لیکن انہوں نے ایک ندسی اور کھا کہتم کو ابن زیاد کا عم مسلیم كرنا ہوگا۔ ان كے ساتھ جولوگ آئے سفے، ان بيل سے أيك حربن يزيد منظلي حم نہشلی بھی تنے جو کھوڑ ہے سواروں پر افسر تنے، جب حرنے حضرت امام حسین رہائے، كى بديا تمن سني تو (اين ساتعيول سے) كها كدكياتم خداست تيس ورتع؟ كياتم ان تجویزوں میں سے، جو انہوں نے پیش کی ہیں، کسی ایک کو بھی قبل نہیں کرتے؟ خدا کی متم! اگر کوئی ترک یا دیلی بھی بیشرطیں پیش کرتا تو ان کورد کر دیتا تھارے کیے جائز نہ تھا۔لیکن انہول نے ابن زیاد کی اطاعت کے سواسارے مطالبے مسترو كرديئے۔ اس يرحرنے اسيع محورے كے مند يرضرب لكائى اور قافلہ امام حسين ر اینے۔ اہل قافلہ نے سمجا کہ حران کے ساتھ لڑنے کیلئے آ دہے ہیں لیکن جب وہ ان کے قریب بہنے تو اپنی و مال کا رخ موڑ دیا، پر اہل قافلہ کوسلام کیا اور بلث كرابن زياد كے اصحاب برحمله كروياء آب نے دو افرادكول كيا اور پرخودشيد موسئے۔اللہ تعالی آپ پر رحتیں نازل فرمائے۔

این زیاد \_ کفتکوناکام:

راویت ہے کہ زمیر بن قیس بکل ج کو کے اور والی پر راستے میں حضرت امام حسین عَالَیْ مِد راستے میں حضرت امام حسین عَالَیْ ہے کہ دران کے ساتھ مولے۔

ادھر ابن زیاد نے ابن الی مخر مدمرادی کو اور دومرے دو آدمیول عمر و بن بچائ اورمعن ملی کو حضرت امام حسین رہے ہے یاس بھیجا۔ آپ وحاری وراجہ ہے ان ے باتیں کرتے رہے اور جب فارغ ہوکر واپس لوٹے تو نی تیم کے ایک فخص عمر و طہوی نے تاک کرآپ کے دونوں کدموں کے درمیان تیر مارا جوآپ کے جبے بیں بوست ہوگیا۔ جب بات چیت ناکام ہوگئی اور آپ اپنی قیامگاہ پرواپس آ گئے تو بیس نے اندازہ کیا کہ آپ کا قافلہ تقریباً ایک سونفوس پرمشمل ہے۔ ان میں سے پانچ معرت علی الرتفنی ریفنی مطلب سے، سولہ نی ہاشم سے، ایک ان کے حلیف قبیلہ بنی کنانہ سے اور ایک ابن زیاد کا چھاڑا و ہمائی تھا۔

اور حمین نے سعد بن عبیداللہ سے روایت کی ہے کہ ہم کرمی کی وجہ سے عمر بن سعد کے ساتھ یانی میں تھے ہوئے سے کہ ایک مخص آیا اور عمر بن سعد سے سرکوشی میں کہا کہ ابن زیاد نے جو ریدابن بدر حمی کو بیٹم دے کرتمہارے یاس بھیجا ہے کہ اگرآج تم قوم برحمله نه کروتو وه تهباری گردن اژا دیگا۔ میہ سنتے بی عمر چھلانگ لگا کر محور ا مرسوار موکیا اور اینا اسلی منکوا کر محور اے کی پیٹے بر بنی سامان حرب سے لیس ہوا اور آن واحد میں فوج کو للکار کر حملہ کر دیا۔ حضرت امام حسین ریکھنے کا رأ پ مبارک (کاٹ کر) ابن زیاد کے پاس لے جایا گیا۔ اس نے سرکوایے سامنے رکھا اور آپ کی تاک میں اپن چیزی وال کر کہنے لگا کہ ابوعبداللہ کے کیمہ بال سفید موسے میں۔ اس کے بعد آپ کی عورتوں اور بیٹیوں اور بچوں کولایا میا۔ ان کے ساتحداین زیاد کا بہترسلوک روح کدان کی رہائش کیلئے اس نے علیحدہ مکان فراہم کیا اوران کی خوراک اور بوشاک کا انظام کردیا۔ ان میں سے عبداللہ بن جعفر یا ابن ائی جعطر کی اولاو میں سے دولڑ کے بماک کرئی طے کے ایک مخص کے یاس پہنچ اور اس سے امان طلب کی لیکن اس نے ان دونوں کوئل کر دیا اور ان کے سراین زیاد کے سامنے لا رکھے۔ ابن زیاد نے اس طائی کا کھرمسارکرا دیالیکن اسے کم کر دسینے كامرف اراده ي كرك روكيا\_

حمین معاویہ بن ابی سفیان کے ایک غلام کے حوالے سے بیان ہے کہ جب

حفرت امام حسین فظی کا سریزید کے پاس لایا حمیا تو اس نے سرمبارک کو اپنے سامنے رکھا اور رو رو کر کھا: اگر حفرت امام حسین فظید اور این زیاد کے درمیان قرابتداری کا رشته بوتا تو وہ ایمان کرتا۔

### شهادت حسين برديوارس خون آلود:

حصين كابيان هيه كرجب حضرت امام حسين والمناه كوشبيد كرويا كمياتو دويا تين مہینے طلوع آفاب سے جاشت کے وقت تک دیواریں خون آلودنظر آئی تھیں۔ ابو تفت نے لوذان سے اور انہول نے عرمہ سے روایت کی ہے کہ معزت امام حسین ص کے کسی چھانے یو چھا کہ آپ کہاں تشریف کیے جارہے ہیں؟ جب آب نے اینے سفر کا مقعد بیان کیا تو آپ کے پیلے نے کیا کہ خدا کے لئے واپس لوث جائیں۔اللہ کی حم! آپ کے ساتھ قوم میں سے ایک بھی ایسا مخص ہیں ہے جو آپ كادفاع كرے كا يا قال بى آپ كا ساتھ دے كا اور الله كى هم إينيا آپ نیزون اور مکواروں کی جعینت چرصے جا رہے ہیں، جن لوگوں نے آپ کو بلاوے تيج ين اگروه (آپ كوبلائے سے يہلے) تمام اموركى راه بمواركروية اورآپ كو جنك وخدال كى توبت سے بها ليت اور اس كے بعد آپ وہاں جاتے تو ايك بات محی ۔ لیکن موجودہ حالات میں آپ کا وہاں جاتا میری رائے میں درست تیں۔ حعرت امام حسين والفندن والم جواب ديا كرجو وكداب ني قرمايا اورجو وكداب نے سمجما وہ محصہ سے علی جیس الیکن اللہ تعالیٰ کی قضا اور فقدر برکوئی بھی عالب جیس۔ اس کے بعد آپ کوفہ کوروانہ ہو مگئے۔ خالد بن العاص نے خوب کہا ہے: ترجمہ: ''بہا اوقات خرخواہ نامی بھک جاتا ہے، اور عن وجین کرتے والے کا اعدازہ کی موتا ہے۔"

ای سال (۱۰ ہجری) توگوں نے عمر بن سعید بن العاص کی امارت میں بچ کیا۔ اس وقت وہ پرید کی طرف سے مکذاور مدید دونوں شیروں کے عالی تھے۔ یزیدئے رمضان المیارک ۲۰ ہجری میں ولیدین عتبہ کومعزول کرکے مدینہ کومجی عمرو بن سعید کی عملداری میں دے دیا تھا اور حقیقت حال کاعلم تو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے۔

### الا جرى كا آغاز اور واقعه كربلا:

جب اس سال کا نیا جا عرفظر آیا تو حضرت امام حسین بن علی رفی مداور عراق کے مابین اپنے اصحاب اور اپنے خویش و اقارب کے ہمراہ کوفہ کے سفر پر گامزن سفے مشہور قول کے مطابق جس کی واقدی اور دیگر کئی مؤرجین نے صحیح قرار دیا ہے، آپ اس سال محرم کی دیں تاریخ کو شہید ہوئے اور بعض کا خیال ہے کہ آپ کو اس سال کے ماوم فریس شہید کیا میا۔ لیکن پہلا قول سے حراب کو اس سال کے ماوم فریس شہید کیا میا۔ لیکن پہلا قول سے حراب

### شهادت امام حسين المناه كابيان:

جواس بارے میں علم رکھنے والے ائمہ کے اقوال سے ماخوذ ہے او جوائل تشیع کے زعم باطل اور مرتخ بہتان سے منزہ ہے۔

# مقام شرف برقیام اور حرکی آمد:

البخف نے البرجناب سے، انہوں نے صرف بن حرملہ سے، انہوں نے عبداللہ بن حرملہ سے اور انہوں نے عبداللہ بن سلیم اسدی اور فدری ابن مضمعل اسدی سے روایت کی ہے کہ جعرت امام حسین رہا ہے ہوجے چلے گئے حتی کہ جب مقام شرف پر قیام فرمایا تو بوقت محرابی رفقاء سے کہا کہ خوب سربوکر پر پائی ٹی لو۔ اس کے بعد آپ سنر پر روانہ ہوگئے۔ دوران سنر میں دو پہر کے وقت آپ نے ایک خنی کونوں مجیر بلند کرتے سا۔ آپ نے بی جما کہتم نے کس وجہ سے نعرہ لگا۔ اس نے کہا کہ میں نے مجوول اسد بون نے کہا کہ میں دونوں اسد بون نے کہا کہ میں نے مجوول کے درخت دیکھے ہیں۔ ان دونوں اسد بون نے کہا کہ اس جگروں کے حورت امام حسین کہا کہ میں دیکھے۔ حضرت امام حسین کے اس جگروں کے درخت نہیں دیکھے۔ حضرت امام حسین کے اس جگروں کے درخت نہیں دیکھے۔ حضرت امام حسین

رہے ہے ہو جھا کہ تمہار۔ بے خیال میں اس نے کیا ویکھا ہے؟ انہوں نے کہا کہ بید محور ہے سوار آرہے ہیں ۔ اس پر حضرت امام حسین رہے ہو جھا کہ کیا بہاں کوئی الیک بناہ گاہ ہے جس کی مرف ہم اپنی پیٹھیں چرلیں اور صرف ایک بھانب سے حملہ آوروں کا مقابلہ کریں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ذوجم ایسا مقام ہے چنانچہ بائیں ہاتھ کو جا کر آپ نے اس مقام پراپنے خیے نصب کر لیے۔

#### امام حسين رفي كا احباب واعداء سے خطاب:

حربن بزید کی قیادت میں ابن زیاد کا بھیجا ہوا ہر اول دستہ جوایک ہزار گھوڑے سواروں پر مشمل تھا آگیا اور عین دو پہر کے وقت جبکہ حضرت امام حسین فی اور ان کے رفقاء ابھی تیاری میں معروف سے اور تلواروں کے پر تلے ڈال دے سے مقابلہ کیلئے آموجود ہوا۔ حضرت امام حسین فی نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ خوب سر ہوکر یانی ٹی لواور اپنے گھوڑوں کو بھی بلا لواور دشمن کے گھوڑوں کو بھی بینے دو، جب ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو آپ نے جائے بن مسروق کو اذان دینے کا تھم دیا اور اس نے اذان کی۔

اس کے بعد آپ تیبند یا تدمے جادر اوڑھے اور جوتے پہنے تشریف لائے اور اور جوتے پہنے تشریف لائے اور اور اور جوتے پہنے تشریف لائے اور اور احباب و اعدادہ سب سے خطاب فرمایا اور وہاں تک اپنے آنے کی وجوہات میان فرمائیں۔

امام حسین طالبہ سنے قربایا کہ بھے اہل کوفہ نے کھا ہے کہ ہمارا کوئی امام میں ۔ اگر آپ ہمارے پاس آ جا کی تو ہم آپ کی بیعت کریں کے اور اصورت بیک آپ کا بیعت کریں کے اور اصورت بیک آپ کا ساتھ دیں گے۔ اس کے اور قبار قائم ہوئی قر آپ نے حربے پوچما کہ کیا تم اپنے اصحاب کے ساتھ ملیمی فراڈ پرجو کے جرب کی اگر کس آپ امامت کریں اور ہم آپ کی افتار اور کس آوا اور کس ایس کے جاتے آپ نے ان کے ہمراہ نماز پرجی اور والی اپنے نے میں قرار اور کس اے کے جات آپ کے ہاں

آپ کے امحاب جمع ہو گئے۔ حربھی اپنی فوج میں واپس چلا گیا اور دونوں فریق اپنی اپنی تیاری میں معروف ہو گئے۔

پھر جب عمر کاوفت ہوا تو آپ نے انہی کے ساتھ نماز پڑھی اور اس کے بعد انہیں سمع واطاعت کی تلقین فرمائی اورظلم وتعدی کرنے والے دوسرے مدعیان کی بیعت کو تو ڈ وسینے کی ترفیب دی۔ حرنے کہا کہ ہم تو نہیں جانے کہ یہ کیسے خط ہیں اور کس نے لکھے ہیں۔ آپ نے خطوں سے بحر ہوئے دو تھیلے حرکے سامنے انڈیل دیے، جن میں سے بعض خط حرنے پڑھے بھی۔

اس کے بعد اس نے کیا کہ جن لوگوں نے آپ کو بیہ خط لکھے ہیں ، ان سے جارا کوئی تعلق نہیں۔ ہم کو تو میکم ملا ہے کہ جب آپ ہم کوملیں تو آپ کے ساتھ م اورآب کو تمیر کرابن زیاد کے باس لے جائیں۔آپ نے فرمایا کہموت اس سے زیادہ قریب ہے۔اس کے بعد حضرت امام حسین رفیج انے اسے امحاب کو سوار ہوئے کا اڈ ان فرمایا۔ جب وہ رجال ونساء سوار ہوئے اور واپس لوٹے لکے تو حر کے للکرنے آپ کا راستہ روک لیا۔ اس برآپ نے حرسے فرمایا کہ تیری مال تجے روئے ، تو کیا جا ہتا ہے؟ حرفے کہا کہ اللہ کی تتم! اگر کوئی اور عرب میں بات کہتا جوآپ نے کی ہے اور وہ اس حالت میں ہوتا جس میں کہ اس وقت اپ ہیں تو میں ضرور اس سے بدلہ لیتا اور اس کی مال کو نہ بخشا کیکن میرے لیے تو اس کے سوا اور کوئی راستہ بی مہیں کہ جہاں تک ہو سکے میں آپ کی مال کا نام عزت و احرام کے ساتھ لول۔ اس کے بعد فریقین میں کھے بحث و مباحثہ ہوتا رہا اور بلاآ خرحرنے کہا جھے آپ کے یاس لڑنے کا تھم نیس ہے۔ جھے تو مرف بیتم ملاہے كمش آب كے ماتھ لكار مول حى كرآب كوائن زياد كے ياس كوف لے جاؤل۔ لیکن جب آپ اس سے الکار کرتے ہیں تو کوئی ایبا راستہ اختیار کریں جو نہ کوڈہ کو ، جاتا موادر شد مدینه کور اور اگر آپ جایل تو آپ بزید کو خط لکمه دیں اور بس ابن 94 )

زیاد کولکمتا ہوں شاید کہ اللہ تعالیٰ کوئی الی صورت پیدا کر دے جس سے میں آپ کے معاملہ میں آزمائش سے نے جاؤں۔

اس کے بعد حضرت امام حسین کی مذہب اور قادمیہ کو جائے والے راستہ با سی جانب کو ہو لیے اور حربن بزید آپ کے ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ حرفے کہا کہ اے حسین! اللہ کیلئے اپ آپ کو ہلاکت ہیں نہ ڈالیے۔ ہیں ویکنا ہوں کہ اگر آپ نے مقاتلہ کیا تو آپ کوئل کر دیا جائے گا اور اگر آپ پر تملہ ہوا تو پر بھی بقینا آپ بی ہلاک ہوں گے۔ اس پر آپ نے جواب دیا کہا کیا تم جھے موت سے ڈراتے ہو؟ لیکن ہیں وہی کچھ کہتا ہوں جو کچھ اخوالادی نے اپ عم راد سے کہا تھا۔ اخوالاوی نے رسول اللہ بیا تھا کی مدد کرتا جا ہتا تھا لیکن اس کے بچازاد بھائی نے اسے کہا کہ کدھر جا رہے ہو؟ موت کے گھاٹ از جاؤ گے۔ اسکے بعد بھائی نے اسے کہا کہ کدھر جا رہے ہو؟ موت کے گھاٹ از جاؤ گے۔ اسکے بعد آپ نے بیا شعار بڑھے:

ترجمہ اشعار: "میں ضرور جاؤں گا، نوجوان کیلئے مرنا کوئی عارکی ہات نہیں ہے، جبکہ اس کی نیت بخیر ہو اور دین کی خاطر جبادکر رہا ہو۔ اور اپنی جان دے کرنیک بندول کیلئے (قابل تقلید) مثال قائم کرے۔ اور ذلت ورسوائی کی زعرگی بسرکرئے سے خلاصی یائے۔"

الكروايت من بكراب يدافعاران الرحيد

ترجمداشعار: دیس مفرور جاؤل گا، اس مخص کیلئے موت عادیس ہے، جو
حق کا قصد کرے اور جر ماندزیادتی شرک ۔ اگر جرا مقدرموت ہے تو
جمعے اس پرکوئی عدامت نیس اور اگر میں زعرہ رہا تو پھر بھی کوئی غم نیس،
ولت ورسوائی کی زعر کی نے موت بہتر ہے۔"

جب حرف بداشعار سے لو آپ سے علیمہ ہو سے اور اسے امجاب کے ہمراہ ملتے رہے تی کہ مقام عذیب الحانات رہی میں۔

#### قامدے کوفہ کے حالات دریافت کرنا:

ای اٹنا یس مار گوڑے سوار جو کوفہ سے حضرت امام حسین فی کے پاس آ دے ہے۔ تاقع بن بلال ایخ موڑے جے "الکامل" کہا جاتا تھا کے پہلو بہلو ایخ موڑوں کو مریف دوڑاتے ہوئے مودار ہوئے، ان کا رہنما الطرماح بن عدی ایک موڑے پرسوار بداشعار بڑھ رہا تھا:

ترجمداشعار: "اے میری اونتی! میری ڈائٹ ڈیٹ سے خوفزدہ نہ ہواور طلوع فجر سے پہلے سریٹ دوڑتی چلی جا۔ پہترین سواروں کو لے کر بہترین سز پرحتی کہ شریف النب انسان کے پاس اتار دے۔معزز، آزاد اور کشادہ صدر (انسان) کو اللہ تعالی نیک کام کیلئے لایا ہے۔اللہ تعالی اسے تابقائے دہرملامت رکھے۔"

حرفے قاصدول اور صحرت امام حسین کے درمیان کل ہونے کا ارادہ کیا کین آپ نے اسے ڈانٹ دیا، جب دہ کلیہ ش آپ کے پاس کے تو آپ نے ان سے الل کوف کا حال پوچھا۔ جمع بن عبداللہ عامری نے، جو کوفہ سے آنے والے قاصدول میں سے ایک تھا کہ اشراف تو آپ کی کا فیت پر متور ہیں، کیونکہ بدی بدی در شوشی دے کر ان کی جوریاں بحر دی گئی ہیں۔ ان کی درمتیاں اور وفا داریاں بدل کی ہیں۔ ان کی درمتیاں اور وفا داریاں بدل کی ہیں۔ ان مسبر سے آپ کے خلاف ایکا کر لیا ہے۔ البتہ عوام الناس کے دل آپ کی طرف مائل ہیں لیکن کل ان کی مواری ہی آئے خلاف مونی ہوئی ہوں گی۔ آپ کے خلاف ایک خراف مونی ہوئی ہوں گی۔ اس کے بعد آپ نے ان سے پوچھا کہ کیا تحبیس میرے قاصد کا کوئی علم اس کے بعد آپ نے ان سے پوچھا کہ کیا تحبیس میرے قاصد کا کوئی علم انہوں نے بوچھا کہ کوئیا قاصد؟ آپ نے فرمایا کہ قیس بن مسبر صیدادی ، تو انہوں نے کہا کہ پال! اسے حمیان بن نمیر نے گرفآد کر کے ابن زیاد کے پاس انہوں نے کہا کہ پال! اسے حمیان بن نمیر نے گرفآد کر کے ابن زیاد کے پاس بیسے لیکن اس نے آپ کیلئے اور آپ کے والد کیلئے دعائے منفرت ماگئی اور ابن

زیادادراسکے باپ پرلعنت بھیجی اور لوگوں کوآپ کی مدد کرنے کی دعوت دی اور ان کوآ کیے آنے کی خبر دی۔

اس پر ابن زیاد کے تھم سے اسے گل کے اوپر سے بیچے گرا دیا گیا اور وہ جاں بخل ہوگا۔ میں تاریخ کرا دیا گیا اور وہ جاں بخل بخل کے اوپر سے بیچے گرا دیا گیا اور وہ جاں بخل بخل کی آنھوں بیں آنسو مجر آئے اور آپ نے بیآ بت تلاوت فر مائی:

فمنهم من قضي نحبه و منهم من ينتظر

﴿ مورة الزاب ﴾

ترجمہ: 'ان میں سے کوئی عذر ہوری کر چکا اور کوئی وقت آنے کا منظر ہے۔'' شہراس کے بعد حضرت امام حسین رہے ہے دعا ماگی:

"ابیں اور ہم کوائے مرغوب قواب اورا پی رحت کے جوار میں ایک بی مشعر میں جمع فرما۔"

# طرماح بن عدى كى امام حسين ريان كالم المام عبين ريان عدى كى امام حسين ريان كالم المام عسين ريان كالم المام عبين ريان المام عبين المام

طر ماح بن عدی نے حضرت امام حسین رفیجی کی خدمت بیل عرض کیا کہ ذرا در کھئے آپ کے ساتھ ایک فلیل کا در کھئے آپ کے ساتھ ایک فلیل کا کرور جماعت کے سواکوئی بھی نہیں ہے۔ آپ کے رفقاء کیلئے تو بی لوگ کائی ہیں جو آپ کے رفقاء کیلئے تو بی لوگ کائی ہیں جو آپ کے بیٹھ و کی لوگ کائی ہیں جو آپ کے بیٹھ کو فی ہوئے ہیں اور ابھی تو ان کے علاوہ ایک اور لشکر بھی آپ سے لانے کیلئے کوفہ سے باہر تیار کھڑا ہے۔ آپ ان سب کا مقابلہ کیے کریں گے؟ اس لیے بیس آپ کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ اگر ہو سے تو ان کے ساتھ ایک بالشت بحر بھی آگے نہ بوصیس، اگر آپ وشمنوں سے محفوظ مقام پر تیام کرتا جا ہیں تو مس آپ کو اور پی طے کے آجا اور سلی مست بیس کے چا ہوں جو ملوک خسان اور مسیر اور نعمان بن منذ داور کا لے اور گورے وشمنوں سے آج تک محفوظ دہ ہے ہیں ہو تھی اور ایک منذ داور کا لے اور گورے وشمنوں سے آج تک محفوظ دہے ہیں ہو تھی اور ایک منذ داور کا لے اور گورے وشمنوں سے آج تک محفوظ دہے ہیں ہو

الله كاتم الهم برجمى ذلت اور رسوائى نازل نبيل ہوئى، وہال آپ جب تك چاہيں الله كاتم الله جبيل ميں در الله الله على اور أجا اور سلمى كے لوگول كوا بنا پيغام بهجيل ميں دى جارار طائى نوجوانوں كا ذمه ليما ہول جوششير بدست آپ كى حفاظت كريں گے۔ خدا كاتم اب جب تك ان جل سے ايك آدى بھى زندہ ہے كوئى آپ كا بال بكانيس خدا كاتم الب حابال بكانيس كرسكا ليكن آپ نے فرمايا كه الله حميميں جزائے فير دے، اور اپنے عزم پر قائم دہ اس برطر ماح چلاگيا۔

## امام حسين ويطينه كاخواب:

حضرت الم حسين فَقَد في رات كواپ اصحاب سے فرمايا كه بقدر كفايت بافي في لواور پرسفر بررواند ہو كارت كواپ آپ كو أوكل آئى اور بحكول كمانے بائى في لواور پرسفر بررواند ہو كے دوران سفر بيس آپ كو أوكل آئى اور بحكول كمانے كك، لكن فوراً بيدار ہو كے اور "انا الله وانا اليه واجعون" اور "المحمد الله وب المعالمين" برخ ضفے لكے۔

اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ بیس نے ایک محور بے سوار کو دیکھا جو کہتا جا رہا تفاکہ لوگ سفر کرتے ہیں حالا تکہ اموات ان کی جانب پابہ رکاب ہیں۔ اس پر بیس سمجھ کیا کہ میہ جمیں موت کی خبر دی جا رہی ہے۔

### امام حسين رينين كربلا من:

جب منع ممودار ہوئی تو آپ نے اصحاب کے ساتھ نماز پڑھی اور پھر نورا سوار ہوکر اسپنے سفر پر روانہ ہو مجئے۔ آپ بائیں جانب کو ہٹ کر سفر کرتے رہے حتی کہ نیوی کے مقام پر کانچ مجئے۔

#### حرکے نام این زیاد کا خط:

ای اٹنا میں ایک سوار کند سے یر کمان لٹکائے کوفدے آگیا۔ اس نے حرکوسلام کیا لیکن حضرت امام حسین رہائے کوسلام ندکیا اور این زیاد کا ایک خط لکال کر اس کے حوالے کر دیا۔ خط کامضمون میہ تھا کہ حسین کو ایسے راستے پر ڈال کرعراق کی طرف کے آؤ جس پر نہ کوئی قلعہ ہواور نہ کوئی آبادی ہوجتی کہ میرا مقصد اور میری فوجیس تم کوآن ملیں۔ بیا محرم الحرام الا ہجری ہروز خمیس کا واقعہ ہے۔

ووسرے روز عمر بن سعد بن ابی وقاص جار ہزار افراد کالشکر لے کرآ محیا۔ ابن زیاد نے بیافتکر دیلم کیلئے تیار کیا تھا جو کوفہ سے باہر خیمہ زن تھا لیکن جب حضرت ا مام حسین ﷺ کا معاملہ چین آگیا تو اس نے عمر بن سعد کو علم دیا کہ پہلے حسین سے نمٹ لواور اس کے بعد دیلم کو چلے جاتا۔ کیکن عمر بن سعد نے حضرت امام حسین ﴿ إِنَّهِ ا پر حملہ کرنے سے انکار کر ویا اور ساتھ ہی اپنا استعفیٰ بیش کر ویا۔ ابن زیاد نے کہا کہ ا كرتم جا بوتو مين تمهارا استعفى منظور كرليمًا بول ليكن مين حمهين وومريء علاقول كي نیابت سے بھی معزول کر دوں گا۔عمر بن سعد نے کہا کہ اس پرغور کرنے کیلئے مجھے م کھے مہلت دو پھر اس نے اس معاملہ میں جس سے بھی مشورہ کیا، اس نے اسے حضرت امام حسین وریس برحمله کرنے سے روکاحتی که اس کے بھانے حزو بن مغیرہ بن شعبہ نے کہا کہ خدا کی پناہ! امام حسین پر ہر کر تشکر کشی نہ کرتا۔ بیرمراسراللہ تعالی کی تا فرمانی ہے اور قطع رحمی ہے۔خذا کی تھم! اگر تمہیں سارے جہان کی سلطنت سے جى باتھ دھونے بري تو بيتمهارے كيے امام حسين رينيند كاخون أي كرون بركينے سے زیادہ آسان ہے۔ عمر نے کہا کہ انتاء اللہ میں ایما بی کروں گا۔ لیکن جب عبیداللداین زیاد نے اسیے معزول کرنے کے علاوہ آل کروسیے کی بھی وسم کی دی تو وہ حضرت امام حسین عظمه کی طرف روانه ہوگیا اور انہیں اس مقامی پر فروکش ہوئے پر مجور کر دیا جس کا ہم اوپر ڈکر کر آئے ہیں۔

امام حسين ينيد يرياني بند:

عمر بن سعد نے جعرت امام حسین عزید کے پاس عاصد بھیجا کہ آپ کیوں

تحریف لائے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جمعے اہل کوفہ فے بلایا تھا۔ اب اگر وہ جھ سے بیزار ہیں قیم میں جھوڑ کر واپس چلا جاتا ہوں، جب عربن سعد کو یہ جواب ملا تو اس نے کہا کہ میری یہ تمنا ہے کہ بیل کی طرح حضرت اہام حسین دی کے خلاف جنگ کرنے سے فی جاؤل، چنا نچہاس نے یہ بات ابن زید کولکھ بیجی، لیکن خلاف جنگ کرنے سے فی جاؤل، چنا نچہاس نے یہ بات ابن زید کولکھ بیجی، لیکن اس نے جواب ویا کہ ان پر پائی بند کر دو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے والے پاکباز امیرالموشین حضرت عال بن عفان کی محرابی امیرالموشین بزید بن معاویہ کی بیعت کریں۔ جب وہ بیعت کریس کے ہمرابی امیرالموشین بزید بن معاویہ کی بیعت کریں۔ جب وہ بیعت کرلیں کے ہمرابی امیرالموشین بزید بن معاویہ کی بیعت کریں۔ جب وہ بیعت کرلیں کے تو پھر ہم سوپیس کے کہ اب کیا کرنا جا ہے؟ اس بیعمر و بن جان کی قیادت میں عمر بن سعد کے آ دموں نے حضرت امام حسین دی جسے کو قائلہ پر پائی بند کر دیا۔ آپ نے بددعا فرمائی کہ اے اللہ! ان کو بیاس سے کو قائلہ پر پائی بند کر دیا۔ آپ نے بددعا فرمائی کہ اے اللہ! ان کو بیاس سے مرکیا۔

المام حسين ري المنظمة اورعمر بن سعد كي مفتكو:

حضرت امام حسین عربی نے عمر بن سعد سے ملنے کی خواہش کی اس پر دونوں فراتی ہیں ہیں میں رات مسے تک با تیں کرتے دہاہ آئے اور آپس میں رات مسے تک با تیں کرتے دہا ہے۔ کسی کو بھی معلوم نہیں کہ ان کے درمیان کیا با تیں ہو گیں لیکن بعض لوگوں کا خیال ہے کہ حضرت امام حسین کے شان کے درمیان کیا با تیں ہو گیں لیکن بعض لوگوں کا خیال ہے کہ حضرت امام حسین کی شرف بزید بن معاوید کے پاس چلیں۔ ابن سعد نے کہا تھوڑ کر ہم دونو ل شام کی طرف بزید بن معاوید کے پاس چلیں۔ ابن سعد نے کہا کہ اگر میں نے ایسا کیا تو این زیاد میرا گھر مسمار کرا دے گا۔ آپ نے فرمایا کہ ہیں ضمہیں اس سے بہتر گھر تغیر کرا دول گا۔

عمرو بن سعد نے کہا کہ وہ میری جائیداد صبط کر لے گا۔ آپ نے فرمایا کہ میں حمرو بن سعد نے کہا کہ وہ میری جائیداد منبط کر لے گا۔ آپ نے فرمایا کہ میں حمر بن حمر بن ایک مجائیداد میں سے اس سے بھی وافر مال دے دوں کا لیکن عمر بن اسعد نے رہے بات منظور شدگی۔

(سيرت سيدناا ما مسين حفظه

بعض کیا خیال ہے کد آپ نے بیر مطالبہ پیش کیا کہ ہم دونوں یزید کے پاس چلیں یا تم مزاحمت نہ کرو اور میں واپس مجاز کو چلا جاتا ہوں، یا ترکوں سے جنگ کرنے کیلئے سرحدکونکل جاتا ہوں۔ عمر نے بیہ بات ابن زیادکولکو بھیجی تو اپنے کہا کہ جمعے منظور ہے لیکن شمر بن ذی الجوش اٹھ کھڑا ہوا اور کہا کہ اللہ کی قتم ! نہیں، تا وقتیکہ وہ اور اس کے اصحاب آپ کے تھم کی تعیل نہ کریں۔ اللہ کی قتم ! مجھے معلوم ہوا ہے کہ حسین اور ابن سعد دونوں لفکروں کے درمیان بیٹ کر رات رات ہوا کہ سرگوشیاں کہ حسین اور ابن سعد دونوں لفکروں کے درمیان بیٹ کر رات رات ہوا۔ کہ سے ابن زیاد کا کہا کہ تہارا خیال ورست ہے۔

# شهيد مو مين كيان يزيد كى بيعت ندكى:

ا اوظف نے عبدالرحل بن جندب ہے اور انہوں نے عقبہ بن سمعان سے روایت کی ہے کہ میں حضرت امام حسین دیند کی مکہ سے روائی کے وقت سے لے کر ان کی شہادت تک ان کے ہمراہ رہا۔ اللہ کی حتم ایکی جگہ بھی آپ نے کوئی کلم جیس فرمایا جو میں نے بیسنا ہو۔ آپ نے ہرگز بیسوال نہ کیا تھا کہ انہیں بزید کے پاس لے جایا جائے اور وہ بزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ وے ویں کے اور نہ یہ فرمایا تھا کہ انہیں کی مرحد پر جانے دیا جائے بلکہ آپ نے ان دوامور میں نے ایک کا مطالبہ کیا تھا۔ اول یہ کہ جہاں سے آپ آپ آپ ہیں، وہیں والی چلے جا کی اور دوسرا یہ کہ انہیں کی دور درواز علاقے میں جانے دیا جائے جہاں رہ کر وہ دیکھیں کہ اس معاملہ میں عوام کا کیا رکمل ہے؟

## ابن زباد كاشمركوهم:

عبید اللہ بن زیاد نے شمر بن ذی الجوش کو بیتم دے کر پیجا کہ اگر حسین اور اس کے رفتاء میرے کم جیجا کہ اگر حسین اور اس کے رفتاء میرے کم کی تغیل کریں تو بہتر ورشد عمر بان سعد کو بھم وو کہ وہ حسین اور اس کے رفتاء میرے کم کی خبل کریے تو اسے اس کے اسحاب پر حملہ کر وے۔ اور اگر عمر بن سعد اس میں لیت وکل کرے تو اسے

قل کر دواور فوج کی کمان خودسنبال لوتیل حسین بین سستی کرنے کی بنا پر ابن زیاد فی عمر بن سعد کو بھی ایک تہدید آمیز خط لکھا کہ اگر حسین اور اس کے ساتھی اطاعت قبول نہ کریں تو ان سے جنگ کرو کیونکہ وہ باغی ہیں۔

عبید اللہ بن ابی المحل نے اپی پیوپھی بنت حرام (زوجہ علی ص) کے بیوں عباس، عبد اللہ جعفر اور عثان کے لیے، جو حضرت علی سے عنے، ابن زیاد سے امان طلب کی تو اس نے ایکے لیے امان کا پروانہ لکھ دیا اور ابن ابی المحل نے بہ پروانہ اللہ اللہ کی تو اس کے ہاتھ بھیج دیا۔ جب ام البنین کے بیٹوں کو بیزبر طی تو انہوں نے اپنے غلام کر مان کے ہاتھ بھیج دیا۔ جب ام البنین کے بیٹوں کو بیزبر طی تو انہوں نے کہا کہ بمیں سمیہ کے لونڈ سے کی امان کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہم اس کی امان سے بہتر امان کے طابط رہیں۔

# يزيدى فوج مقابله كيك تيار:

شمر بن ذی الجوثن جب عبداللہ بن زیاد کا خط لے کر عمر بن سعد کے پاس آیا

الواس نے کہا کہ اے شمر! خدا تیرے گھر کو برباد کرے اور جو پچھ تو لایا ہے اس پر تیرا

متیاناس کرے! جھے پختہ یقین ہے کہ حضرت امام حسین دی ہے۔ شمر نے کہا کہتم بچھے

کے تے انہیں منظور کرنے سے ابن زیاد کو تو نے بی روکا ہے۔ شمر نے کہا کہتم بچھے

یہ بتاؤ کہ اب تمہازا کیا ارادہ ہے؟ ان سے مقاتلہ کرتے ہو یا میرے اور ان کے

درمیان سے بٹتے ہو؟ ابن سعد نے کہا کہنیں، میں مرداری تمہارے ہاتھ میں نہ

ورمیان سے بٹتے ہو؟ ابن سعد نے کہا کہنیں، میں مرداری تمہارے ہاتھ میں نہ

ورمیان سے بٹتے ہو؟ ابن سعد نے کہا کہنیں، میں مرداری تمہارے ہاتھ میں نہ

ورمیان سے بٹتے ہو؟ ابن سعد نے کہا کہنیں، میں مرداری تمہارے ہاتھ میں نہ

ورمیان سے بٹتے ہو؟ ابن سعد نے کہا کہنیں، میں مرداری تمہارے ہاتھ میں نہ

ورمیان سے بٹتے ہو؟ ابن سعد نے کہا کہنیں، میں مرداری تمہارے ہاتھ میں نہ

ورمیان سے بٹتے ہو؟ ابن سعد نے کہا کہنیں میں مرداری تمہارے ہاتھ میں نہ

ورمیان سے بٹتے ہو؟ ابن سعد نے کہا کہنیں دن ڈ جلے مقاتلہ کے لیے قافلہ حسین افرین مقرر کر دیا۔ بیون جو کہ مرم الاجے یردز خمیس دن ڈ جلے مقاتلہ کے لیے قافلہ حسین افرین میں نے جا کھڑی ہوئی۔

# اولادعلى رفي المنافية في امان كومعراويا:

شمرین ذی الجوش نے تیمول سے باہر کھڑے ہو کر آواز دی کہ ہماری بہن

کر کے کہاں ہیں؟ اس پر حضرت علی حظیہ بن ابی طالب کے اور کے عباس، عبد اللہ ، جعفر اور عثمان اس کے پاس آگئے۔ شمر نے انہیں کہا کہ تہارے لیے امان ہے۔ انہوں نے کہا اگر تو نے فرزند رسول اللہ اللہ اللہ کو بھی امان دی ہے تو بہتر ورنہ ہم کو تیری پناہ کی کوئی ضرورت نہیں۔

ای دوران میں آپ پر غنودگی طاری ہوگئ، ادھر یزیدی فوج کا شور وغوعا من کر آپ کی ہمشیرہ حضرت زبنب حظمہ آپ کے پاس آئیں اور آپ کو بیداد کیا۔
آپ نے سراٹھا کر فرمایا کہ میں نے خواب میں رسول اللہ علیا ہے۔ آپ فرما رہے کہ تو ہمارے پاس چلا آگ گا۔ بیان کر حضرت نبینب رمنی اللہ عنہا دونے لگ گئیں اور کہا: ہائے افسوس! آپ نے فرمایا کہ اے بہن! مختم پر خدائے رحمٰن این رحمتیں نازل فرمائے، افسوس! آپ نے فرمایا کہ اے بہن! مختم پر خدائے رحمٰن این رحمتیں نازل فرمائے، افسوس نہ کرمبر کر۔

# فيصله قبول كرويا جيك كرو: (يزيدي فوج)

آپ کے بھائی عباس بن علی رہے۔ آپ اے بھائی! قوم آپ کے پال
آگئ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ اور ان سے پوچھو کہتم کس ارادے سے آئے ہو؟
وہ تقریباً ہیں سواروں کو ساتھ لے کر ان کے پاس کے اور پوچھا کہ کیا ارادہ ہے؟
انہوں نے کہا کہ امیر (ابن زیاد) کا تھم ہے کہتم اس کا فیصلہ قبول کر لو ورشہ ہم
تہارے ساتھ جنگ کریں گے۔ حیاس نے کہا کہ ذرائھ ہروہ ٹی امام حسین در اللہ کا تبارے ساتھ وی کے اس کے بیا کہ ورائھ ہروہ ٹی امام حسین در اللہ کے اس کے کہا کہ ورائھ ہروہ ٹی امام حسین در اللہ کے اور ایس جلے گئے۔
یہ اطلاع دیتا ہوں۔ یہ کہ کرعیاس اسٹے ساتھیوں کو وہیں چھوڑ کر واپس جلے گئے۔

(الريب المام عن يحرَّب ( 103 )

ان کے پیچے فریقین کے آدی آیک دوسرے کے ساتھ بحث مباحث اور طعن وشنیج کرتے رہے۔ اصحاب حسین نے کہا کہتم بدترین لوگ ہو جو اپنے نبی بھی ذربت کو جو اس وقت تمام لوگوں سے افضل ہے آل کرنے پر سلے ہوئے ہو۔ اسے میں عباس بن علی بھی حضرت امام حسین نے کا پیغام لے کر واپس آگے اور کہا کہ اس وقت تم واپس چلے جاؤ۔ آئ دات ہم اس معاملہ پر غور کریں گے۔ عربن سعد نے شمر سے پوچھا کہ تمہاری کیا دائے ہے؟ شمر نے کہا کہتم امیر لفکر ہو، اس لیے دائے تو وہی ہے جو تمہاری دائے ہو۔ اس پرعمر و بن جائ بن سلمہ زبیدی نے کہا کہ سجان اللہ! خدا کی قتم ! اگر بیسوال کوئی ویلی بھی کرتا تو اسے قبول کر لینا ہی مناسب ہوتا۔ قیس بن اضعف نے کہا کہ ان کا مطالبہ قبول کر لو، لیکن جھے وین وائیان کی قتم ہوتا۔ قیس بن اضعف نے کہا کہ ان کا مطالبہ قبول کر لو، لیکن جھے وین وائیان کی قتم ہوتا۔ قیس بن اضعف نے کہا کہ ان کا مطالبہ قبول کر لو، لیکن جھے وین وائیان کی قتم ہوتا۔ قیس بن اضعف نے کہا کہ ان کا مطالبہ قبول کر لو، لیکن جھے وین وائیان کی قتم ہوتا۔ قیس بن اضعف نے کہا کہ ان کا مطالبہ قبول کر لو، لیکن جھے وین وائیان کی قتم ہوتا۔ قیس بن اضعف نے کہا کہ ان کا مطالبہ قبول کر لو، لیکن جھے وین وائیان کی قتم ہوتا۔ قیس بن اضعف نے کہا کہ ان کا مطالبہ قبول کر لو، لیکن جھے وین وائیان کی قتم ہوتا۔ قبی بی بن اضعف نے کہا کہ ان کا مطالبہ قبول کر لو، لیکن جھے وین وائیان کی ہوا۔

# المام حسين والله كاخويش واقارب كووصيت اورخطاب:

جب حفرت عباس بن علی عرف والیس آئے تو حضرت امام حسین عرف نے فرمانیا کہ والیس جب نوافل فرمانیا کہ والیس جاؤ اور انہیں کہو کہ خیموں سے دور رہو۔ آج رات ہم نوافل پڑھیں گے، فدا سے دعائے مغفرت ما تکیں کے اور اس سے فریاد کریے فدا کواہ ہے کہ جس اسکی عبادت کرنے اور اس کتاب پڑھے اور اس سے مغفرت کی دعا ما تکنے کا مشاق ہوں۔

چھا چھی ہے، تم اس میں نکل جاؤے تم میں سے ہرایک میر سے اہل بیت میں سے ایک ایک کا ہاتھ پکڑ لے اور رات کی تاریکی میں وسیع و حریش زمین کی وسعتوں میں سے ایک کا ہاتھ پکڑ لے اور رات کی تاریکی میں وسیع و عریش زمین کی وسعتوں میں سے ایٹ اینے اپنے شہرکونکل جائے۔ تو م کو صرف میر سے خون کی ضرورت ہے۔ اس لیے جب وہ مجمعے موجود یا تیں گے۔ ایس تم یہاں سے نکل جاؤجتی کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں ہمیں وہ برا دن نہ دکھائے۔

# بى عقبل اور دىكرامحاب كا جذبه شجاعت:

آپ نے بی عقبل سے فر مایا کہ اے اولا دعقبل! تمبارے کیے تمبارے بھائی مسلم کا خون کافی ہے۔ کافی ہے۔ تم واپس چلے جاؤیش تمبیں اس کی اجازت ویتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ لوگ کہیں گے ہم نے عشرت ونیا کی خاطر اپنے نیخ ، اپنے سروار اور اپنے اعمام میں سے خیرالاعم کا ساتھ چھوڑ ویا۔ نہ تیر پھینکا، نہ نیزہ مارا، اور نہ تر پھینکا، نہ نیزہ ماران کو نہ تا کی وندگی کے لیے! ہر گر نہیں، خدا کی تم ہم البانہیں کریں گے، بلکہ اپن جانوں اور اپنے مالوں اور اپنے اہل وعیال کو آپ پر قربان کر ویں گے اور آپ کی ای کھائ اور جا تیں ویں گر تی کہ تم بھی ای کھائ اور جا تیں جس پر کہ آپ اور آپ کی کی اور آپ کی کی اور آپ کی اور آپ کی اور آپ کی کی اور آپ کی اور آپ کی اور آپ کی اور آپ کی کی اور آپ کی اور آپ کی کی کی اور آپ کی اور آپ کی کی

(سرت مدعا مام مين المنظمة المام مين المنظمة المنظمة

اپ جسموں سے آپ کا وفاع کریں گے۔ جب ہم قل ہو جا کیں گے تو سمجھیں اور جسموں سے آپ کا وفاع کریں گے۔ جب ہم قل ہو جا کیں گے تو سمجھیں مے کہ ہم نے اپنا فرض اوا کر ویا ہے۔ آپ کے ہمائی عباس نے کہا کہ خدا ہمیں وہ روز بدند دکھائے جب آپ ہم سے چھڑ جا کیں، اور نہ آپ کے بعد ہمیں زندہ رہنے کی ضرورت ہے۔

ابوض نے عارث بن کعب اور ابوالفحاک سے اور انہوں نے علی بن حسین زین العابدین فرماتے ہیں کہ زین العابدین فرماتے ہیں کہ جس میں حضرت زین العابدین فرماتے ہیں کہ جس رات کی مبح کو میرے والد شہید ہوئے اس رات میں جیٹا تھا اور میری چوچی نین اپنے میری تیارواری کر رہی تھیں۔ میرے والد خیمے کے ایک کوشے ہیں اپنے امتحاب کے ہمراہ تشریف رکھتے تھے اور آپ کے قریب ابو ذر غفاری عیالہ کا غلام محری جیٹے اور آپ کے قریب ابو ذر غفاری عیالہ کا غلام محری جیٹے اور آپ کے قریب ابو ذر غفاری عیالہ کا غلام محری جیٹے ا

ترجمهاشعار:

"اے زمانہ حیف ہے تیری دوئی پر، تیرے ہاتھوں مج وشام کتنے ہی صاحب حق یا طالب حق الل موتے ہیں اور تو ان کے بدل پر بھی قناعت میں مرتا۔ اب معالمہ اللہ کے سپر د ہے اور ہر ذی روح اس کی طرف روال دوال ہے۔"

حضرب نسب رياي المالي وينا:

جناب زین العاین سی فرماتے ہیں کہ آپ نے دو تین مرتبہ بیشعر دہرائے حتی کہ جھے سارے کے سارے از بر ہو مجے اور میں بیا بھی سجھ کیا کہ ان اشعار سے آپ کی کیا مراد ہے۔ اس پر روتے روتے میری بھی بندھ گئی اور بالآ فرقمل کرکے میں خاموش ہو گیا اور جان گیا کہ بس اب مصیبت آنے ہی والی ہے۔ میری بھو بھی اشھ کھڑی سم بیس فاموش ہو گیا اور جان گیا کہ بس اب مصیبت آنے ہی والی ہے۔ میری بھو بھی اشھ کھڑی سم بیس اور آپ سے پاس جاکر آو و فریا و کرنے لکیس کہ بائے تباہی! کاش کہ آج ہی دالد حضرت علی کہ آج ہی دالد حضرت علی کہ آج ہی دالد حضرت علی اللہ عنہا! میرے والد حضرت علی میں مت آ جائے۔ میری ای فاطمہ رمٹی اللہ عنہا! میرے والد حضرت علی

التحويلة الأراك بمان مسترث من رحوعه ليد منب وقات يأسط أسط ورويكان كى خلافت كے دارث! اے زندول كے فرياد رس! حضرت امام حسين ريافيد نے فرمایا کداے میری بہن! تہیں شیطان حمہیں بے میرنہ کر وے۔حضرت زینب چھ نے کہا کہ اے ابوعبداللہ! واری جاؤں، آپ موت کے مند میں جا رہے ہیں؟ آب زارازار روتی رہیں اور بے خود ہوکر کر پڑیں۔حضرت امام حسین چھندنے اٹھ کر ان کے منہ پریانی کے چھینٹے مارے اور فرمایا کہ اے بہن! خدا ہے ڈر اور صبر کرواور اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق تعزیت کر اور جان لے کہ اہل ارض کو تو مرنا ہی ہے۔آسان والے بھی باقی ندر ہیں کے ہرشے ننا ہو جائے گی سوائے اللہ کی ذات کے، جس نے مخلوقات کو اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے اور پھر انہیں اپنی توت وجروت سے مار دے گا اور پھر انہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ اللہ کے آگے کوئی دم نہیں ما رسکتا وہ ایک ہے اکیلا ہے۔ جان لے کہ میرا باب جھے سے بہتر تھا اور میری مال جھے سے بہتر تھی اور میرا بھائی جھے سے بہتر تھا اور میرے لیے اور ان كيك اور مرمسلمان كيك رسول الله ينافية كى حيات وطيبه قابل تقليد ممونه ب- يمر غصہ سے قرمایا کہ میری موت کے بعد انیا کوئی کام نہ کرتا۔ اس کے بعد آپ نے ان كا ہاتھ بكڑا اور البين ميرے ياس چھوڑ كر واپس اينے امحاب كے ياس طلے محے اور انہیں علم دیا کہ تمام خیے ایک دوسرے کے قریب لے آؤ حق کہ ان کی طنابیں ایک دوسری میں تھی ہوئی ہول تا کہ وحمن ہم تک صرف ایک جانب سے آسکے۔ ان کی دائیں یا ئیں اور سامنے کی جوانب میں نیمے ہوں۔ پھر حضرت امام حسین صفیحت اوران کے امحاب ساری رات توافل پڑھتے رہے اور عاجزی اور اکساری کے ساتھ مغفرت کی وعائیں ماکتے رہے۔

يزيدول كالحيمول كرو چكرلكانا:

ادهروشن کے محورے موار محافظ عزرہ بن قیس المسی کی زیر محراتی محیوں کے كرو

چراگاتے رہے۔ حضرت امام حسین فی ایک کی ایک تا تا اوت فرمارے تھے: ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لا نفسهم انما نملی لهم لیز دادوا اثما ولهم عذاب مهین

﴿ سورة آل عمران ﴾

ترجمہ: ''اور ہرگز کا فر کملان میں نہ رہیں کہ وہ جو ہم انہیں ڈھیل دیتے ہیں ہے۔ ان کیلئے بعلا ہے ہم اس لیے انہیں ڈھیل دیتے ہیں اور گناہ میں پڑھیں اور ان کیلئے ذکت کا عذاب ہے۔''

🛊 کنزالایمان 🆫

ابن زیاد کے پہرہ داروں میں سے ایک مخص نے یہ آیات سیل تو کہا کہ رب
کعبہ کی ہم بی پاک ہیں جنہیں اللہ تعالی نے تم سے الگ کر دیا ہے۔ حضرت
زین العابدین ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے اس مخص کو پیچان لیا اور زید بن حفیر
سے پوچھا کہ کیا تم جانے ہو یہ کون ہے؟ زید نے کہا کہ بیں۔ میں نے کہا کہ یہ
الاحرب سمیمی عبیداللہ بن شمیر ہے۔ یہ مخص ایک طرف تو خداتیہ، واہیات اور یاوہ
گوتھا اور دوسری طرف جگ جو اور شجاع مجمی تھا۔ بزید بن حمین نے اسے کہا:
اے فاس ! تو پاک لوگوں میں کب تھا؟ اس نے کہا کہ تیرا برا ہو، تو کون ہے؟ اس
نے کہا کہ میں بزید بن حمین ہوں۔ عبیداللہ نے کہا کہ اٹاللہ! اے اللہ کے دشمن!
اللہ کی ہم ! تو بلاک ہوگیا۔

یزید بن حمین کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہتم اپنے عظیم گنا ہوا سے
توبدیں کرتے؟ خدا کی تم ا بہم بی پاک وطیب ہیں اور تم حمید ہو۔ اس نے کہا
کہ بال ، اور میں اس پر گواہ ہوں۔ میں نے کہا کہ افسوس ہے جھے پر ، تمہاراعلم بھی
مہیں کوئی فائد وہیں ویتا؟

یزید بن حمین کہتے ہیں کہ محران دستہ کے امیر مزرہ بن قیس نے اسے جمزک

مورثین کہتے ہیں کہ جب عمر بن سعد نے عاشورہ کے دن بروز جمعتہ المبارک یا جیسا کہ کہا جاتا ہے ہفتہ کے روز اپنے اصحاب کے ساتھ میح کی نماز بڑھ کی تو قبال کیلئے تیار ہوگیا۔ حضرت امام حسین کی ہے ہی اپنے اصحاب کے ساتھ جو بیس گھوڑ ہے سواروں اور چالیس پیادوں پر مشمل تھے۔ میح کی نماز ادا فرمائی اور میدان میں جاکر صف بندی کی۔ آپ نے میمنہ پر زہیر بن قیس کو اور میسرہ پر حبیب بن مطہر کو مقرر کیا اور عمل اپنے بھائی عباس بن علی کی ہے سپرد کیا اور عورتوں کے فیموں کی طرف بیت کر لی۔ حضرت امام حسین کی اور اسے سوختی اور کار آمد کار ہوں اور بانس اور نرکل جیسی کار ہوں سے بھر دیا اور اسے سوختی اور کار آمد کار ہوں سے اور بانس اور نرکل جیسی کار ہوں سے بھر دیا اور اس بیس آگ بھڑکا دیا تا کہ عقب سے اور بانس اور نرکل جیسی کار ہوں سے بھر دیا اور اس بیس آگ بھڑکا دیا تا کہ عقب سے اور بانس اور نرکل جیسی کار ہوں سے بھر دیا اور اس بیس آگ بھڑکا دیا تا کہ عقب سے دیموں بھی کوئی داخل نہ ہو سکے۔

#### دونول فوجيس آمنے سامنے:

ادھر عمر بن سعد نے میمند پر عمر و بن جائ زیدی کو اور میسرہ پرشمر بن ذی
الجوش کومقرر کیا۔ ذی الجوش کا اصل نام شرطیل بن اعور ابن عمر و بن معادیہ تھا جو بی
ضباب بن کلاب میں سے تھا۔ عمر نے اصحاب خیل پرعزرۃ بن قیس احسی کو اور بیادہ
فوج پر ھیس بن رہتی کومقرر کیا اور جمنڈ ا اپنے غلام اور دان کے سپر دکیا اور دونوں
فوجیں آ سنے سامنے آسکیں۔

پر حضرت امام حسین و ایک خیمہ میں بطے محے جوان کے لئے نصب کیا کیا تھا، وہاں آپ نے بعد بعض ووسرے تھا، وہاں آپ نے بعد بعض ووسرے امراء بھی خیمے میں داخل ہوئے اور آپ کی طرح عسل وغیرہ کیا۔ اس پرلوگ آیک امراء بھی خیمے میں داخل ہوئے اور آپ کی طرح عسل وغیرہ کیا۔ اس پرلوگ آیک درسرے سے کہنے گئے کہ مسل کرنے کا یہ کیا موقع ہے؟ کسی نے کہا کہ پر اے ہو، یہ

فنول باتی کرنے کا وقت نہیں۔ اس پر یزید ابن صین نے کہا کہ خدا کا تم ا میری قوم جانتی ہے کہ بیں نہ اوجیز عمر میں کیا۔ نہ جوانی بیس نہ اوجیز عمر بیس کیا۔ نہ جوانی بیس نہ اوجیز عمر بیس کیا نہ کہ جس اللہ کی تنم اللہ تا میں اس قدر فاصلہ ہے مار سے اور بوی بوی آئی موں والی حوروں کے درمیان بس بیس اس قدر فاصلہ ہے کہ قوم حملہ کر کے ہمیں شہید کردے۔

امام جسين رفي عليه كل ميدان كربلا من تقرير:

اس کے بعد حضرت اہام حسین کھنے اپنے محور ہے پر سوار ہو گئے اور قرآن پاک کو ہاتھوں ہیں لے کر اور اپنے دونوں ہاتھ بلند کر کے قوم کے سامنے جا کھڑے ہوئے اور جیسا کہ پہلے ذکر ہوا ہے دعا ما کی کہ اے اللہ! ہر مصیبت ہیں تو بی میری پناہ گاہ ہے اور جیسا کہ پہلے ذکر ہوا ہے دعا ما کی کہ اے اللہ! ہر مصیبت ہیں تو بی میرا سہارا ہے وغیرہ اور آپ کے فرز عملی بن حسین پناہ گاہ ہے اور ہر تی میرا سہارا ہے وغیرہ اور آپ کے فرز عملی بن حسین حقید اس ایک محور ہے برسوار ہو کئے حالانکہ آپ بیار اور نجیف تھے۔

حفرت امام حسین فرق نے باواز بلند نکارا کہ اے لوگواہل حمہیں هیدت کرنے والا ہوں، اسے فور سے سنو۔ اس پر سب لوگ فاموش ہوگئے۔ آپ نے اللہ تعالی کی حمہ و ثا کے بعد فر مایا کہ اے لوگو! اگرتم میرا عذر تبول کر لو اور میرے ساتھ انساف کرو تو بیتمہارے لیے باعث سعادت ہے اور تمہارے پاس مجمد پر زیادتی کرنے کو کوئی جواز بھی نہیں ہے اور اگرتم میرا عذر تبول نہیں کرتے تو

﴿ سورة يول ﴾

ترجمہ: "و فل کرکام کرواورائے جھوٹے معبودوں سمیت اپنا کام بکار کرلوتھارے کام میں تم پر پچھا جھن شدہ ہے چرجو ہو سکے میرا کرلواور مجھے مہلت شدو۔" ان ولى الله الذي نزل الكتاب و هو يتوني الصالحين

﴿ سورة اعراف ﴾

ترجمہ: "بے شک میراولی اللہ ہے جس نے کتاب اتاری اور وہ نیکوں کو دوست رکھتا ہے۔"

﴿ کنزالایان ﴾ جب آپ کی بہنوں اور بیٹیوں نے بیتقریر سی تو ان کی چینی نکل گئیں۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ خدا ابن عباس کی عمر دراز کرے۔ انہوں نے کہا تھا کہ جب تک راستہ ہموار نہ ہو جائے عورتوں کو ساتھ نہ لے جائیں بلکہ مکہ میں چیوڑ جائیں۔ اس کے بعد آپ نے اپنے بھائی عباس کو بھیجا جنہوں نے (خیمہ میں جاکیں۔ اس کے بعد آپ نے اپنے بھائی عباس کو بھیجا جنہوں نے (خیمہ میں جاکر) انہیں فاموش کیا۔

پھرآپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور اپ فضل، اپنی عظمت، اپ حب ونسب اور اعلیٰ قدری و علو شرف کا ذکر فرمایا۔ آپ نے جو جیے فض کا قل کرنا کر بانوں میں جھا کو اور اپنا محاسمہ کرو۔ کیا تمہارے لیے جو جیے فض کا قل کرنا درست ہے؟ میں تمہاری فی سے کھی بیٹ کا فرز تد ہوں۔ میرے سوا تمام روئے نمین پرکوئی فی سے کا نواسم موجود فین ۔ صفرت علی الرفضی کی تی میرے والد بی اور جعفر ذوالجما جین میرے والد بی اور جعفر ذوالجما جین میرے بھا جی اور میرے بھائی کے بارے میں فرمایا: یہ دونوں بیں۔ رسول اللہ بیٹ نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں فرمایا: یہ دونوں نوجوانان جنت کے سردار ہیں، اگرتم میری بات کی تعدیق کروتو یہ تی بات ہے۔ نوجوانان جنت کے سردار ہیں، اگرتم میری بات کی تعدیق کروتو یہ تی بات ہے۔ اللہ کی تم بین بازل ہوتا ہے، اللہ کی تم بین بازل ہوتا ہے، اللہ کی تم بین میں کرفے تو اسکاب رسول اللہ بیٹ ہوئے کا ادادہ بیک فیس کیا، اگرتم اس کی تعدیق فیس کرفے تو اصحاب رسول اللہ بیٹ ہے در یافت کرو۔ حضرت جایہ بن عبداللہ سے بوجو، اور معرت اللہ بن مالک رہے ہے۔ در یافت کرو۔ حضرت جایہ بن عبداللہ سے بوجو، اور معرت اللہ بن مالک رہے ہوں دیافت کرو۔ حضرت جایہ بن عبداللہ سے بوجو، اور معرت اللہ بن مالک رہے ہوں اور میں بن مالک رہے ہوں بہل بن سعد سے بوجو، ذید بن ارقم سے معرت اللہ بن مالک رہے ہوں بیا بین مالک رہے ہوں بیا بن سعد سے بوجو، نی ارقم سے دھرت اللہ بن مالک رہے ہوں بیا بین مالک رہے ہوں بہل بن سعد سے بوجو، ذید بن ارقم سے

نوچوہ وہ اس کی تقد کی کریں گے۔ افسوں ہے کہتم پرا کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ کیا میرے ان اوصاف میں سے کوئی وصف بھی تمہیں میرا خون بہانے سے نہیں روک سکتا؟ اس پرشمر ابن ذی الجوش بولا کہ معلوم نہیں بید کیا کہہ رہا ہے؟ مخص کنارے پر کھڑے ہوکر اللہ کی عبادت کرتا ہے۔

ال پر صبیب بن مطہر نے کہا کہ اے شمر! اللہ کی شم! اپنے مفاد کی خاطر اللہ کی عبادت تو کرتا ہے اور ایک مفاد کی خاطر نہیں بلکہ ستر مفاد کی خاطر اللہ کی خاطر اللہ کی خاطر اللہ تیں ۔

پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے ہم تو اچھی طرح سیجھتے ہیں کہ آپ کیا فرمارے ہیں۔

اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اے لوگو! میرا راستہ چھوڑ دو، میں کسی محفوظ مقام
کی طرف نکل جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو اپنے ہی مکا تھم شلیم کر لینے میں

کیا امر مائع ہے؟ آپ نے فرمایا کہ معاذ اللہ! میں ہر متنکبر سے کہ یوم حساب پر ایمان نہیں رکھتا۔ اپنے اور تمہارے رب کی بناہ لیتا ہوں۔ '(فاطر) پھر آپ نے اپنی اونٹی کو بٹھا دیا اور عقبہ بن سمعان کو اس کا گھٹنا بائدھ دینے کا تھم فرمایا۔ پھر آپ نے افرانین سے ) فرمایا کہ بتاؤ کیا تم جھ سے کی خون کا بدلہ لیتے ہو، یا میں نے سے افرانی کیا تم جھ سے کی خون کا بدلہ لیتے ہو، یا میں نے

تمہارا مال مار کھایا ہے، یا میں نے کسی کو زخمی کیا ہے جس کا تم مجھ سے بدلہ چکاتے ہو؟ لیکن کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔

اس سے بعد آپ ہے پار پار کرفر مایا کہ اے شبیف بن ربی ! اے جہاز بن اجر! اے قبیل بن افعد ! اے زید بن حارث! کیا تم نے جھے نہیں لکھا کہ پھل کہ ایک حضوط فوج کیا اور باغات سرسز ہیں۔ ہمارے پاس آ جا کیں ، آپ ایک مضبوط فوج کے پاس آ کی سے بی اور باغات سرسز ہیں۔ ہمارے پاس آ جا کی ، آپ ایک مضبوط فوج کے پاس آ کی سے ؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے کوئی خط نہیں لکھے۔ آپ نے فرمایا کہ سمان اللہ! تم نے بیتینا لکھے ہیں لیکن اے لوگو! جب تم جھ سے بیزار ہو گئے ہوتو میرا راستہ چوؤ دو، میں تم سے کہیں دور چلا جاتا ہوں۔ اس پرقیس بن اصعف نے میرا راستہ چوؤ دو، میں تم سے کہیں دور چلا جاتا ہوں۔ اس پرقیس بن اصعف نے کہا کہ آپ ایپ نے بی کوئی گرند نہیں پہنچا کیں۔

(سيرت سيدناامام مين علي المالي علي المالي ال

کے۔ وہ آپ سے وہی معاملہ کریں کے جو آپ جا ہے ہیں۔ آپ نے جواب دیا كرتوائي كابحائى بى توب-كياتو جابتا بكربنو باشم تم سيمسلم بن عقبل کے علاوہ سچھ اور مقتولین کا بدلہ بھی طلب کریں؟ نہیں، اللہ کی تھم! میں ذلت کے ساتھ اینے آپ کو ان کے حوالے نہ کرول کا اور نہ غلاموں کی طرح اپنے (نا کرده) جرم کا اعتراف کروں گا۔

مجروتمن كالشكرة مستدة مستدامحاب امام حسين ويؤثد كي طرف برهاء جيب كدكها حمیا ہے، ان میں سے تقریباً تمیں محوثہ ہے سواروں کا ایک طا نفہ جس میں ابن زیاد کے مقدمہ الیش کا افسرح بن پزید بھی تھا۔لٹکر حسین کے ساتھ مل کیا۔حضرت امام حسین ری اراده ہے معذرت کی کدا کر مجمع معلوم ہوتا کدان کا بیارادہ ہے تو میں آپ كويزيدك ياس لے جاتا۔آپ نے حركا عذر قبول فرماليا۔اس كے بعد حرامحاب ا مام حسین عشید کے سامنے جا کھڑے ہوئے اور عمر بن سعد کو یکار کر کھا کہ افسوس ہے تم برا تم بنت رسول اللہ بھنے کے بیٹے کی پیش کردہ تین صورتوں میں سے کسی ایک کوبھی قبول نہیں کرتے؟ عمر بن سعد نے کہا کہ اگریہ بات میرے افتیار میں ہوتی تو میں ضرور قبول کر لیتا۔

### زمير بن قيس عني كايزيدي فوج كوخطاب

امحاب امام حسین علید میں سے زہیر بن قیس سلے ہوکرائے محورے پرسوار ہوے اور اہل کوفہ سے مخاطب ہوکر کہا کہ اے اہل کوفہ! اللہ کے عذاب سے وُرو۔ مسلمان کاحق ہے کہ اسپے مسلمان محالی کوفیعت کرے، ہم اس وفت تک آپس میں بمائی بھائی ہیں اور ایک وین وطمت پر ہیں جب تک کہ جارے اور تہارے ورمیان تكوار تبيس جلتى \_ليكن جب بهارے ورميان تكوار جل كى تو بهرعصمت كث جائے كى اور ہم اور تم الگ الگ دوگروہ بن جا كيں محداللہ تعالى نے اسپتے تى كريم تنظيم كى وریت کے بارے میں ہمیں آڑ ماکش میں وال دیا ہے تا کدمطوم موجائے کہ ہم میں

سے کون کیا کرتا ہے؟ ہم تہمیں اہل بیت کی اعانت اور طاخیہ بن طاخیہ عبیداللہ بن زیاد کاساتھ چھوڑ دینے کی دعوت دیتے ہیں۔ ان کی حکومت میں تہمیں برائی کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا۔ وہ جمر بن عدی اور اس کے اصحاب اور ہائی بن عروہ اور ان جیسے دوسرے متنی لوگوں کی طرح تمہاری آنکھوں میں سلائیاں پھیریں گے۔ تمہارے ہاتھ اور تمہارے یا دُن کا ٹیس کے اور تہمارے مائل اور قراء کوئل کریں گے۔

راوی کا بیان ہے کہ انہوں نے زہیر بن قین کو کالیاں دیں اور ابن زیادی تعریف و توصیف کی۔اورکھا کہ ہم تیرے ماحب اوراس کے ماتھیوں کوئل کیے بغیردم نہ لیں گے۔ ابن القين نے كہا كہ سميہ كے لونڈ سے سے فاطمہ رمنى اللہ عنہا كالال اعانت اور دوئ كا زياده حقدار ب اكرتم الل كى اعانت تيس كرتے تو عياد أبالله اسے لل شہرو۔ تم اس کے اور اس کے ابن عم یزید بن معاویہ کے درمیان سے جٹ جاؤ۔ جد حرکو وہ جاہے گاہم ای طرف کولکل جائیں گے۔ میں اینے ایمان سے کہنا ہوں کو گر حسین کے بغیر بھی وہ تہاری اطاعت کزاری پر رامنی ہو جائے گا۔ اس پر مربن ذی الجوش نے تیر پھینکا اور کہا کہ بس خاموش رہ، خدا تھے موت دے، تو نے بول بول کر جمیں زیج کر دیا ہے۔ زہیر نے جواب دیا کہ اے ای ایر یوں مر بكثرت موست والله ك يوت! كما يس تحدسه خاطب بول؟ تو توب بى نرا جانور۔اللد کی مم امیرے خیال میں اللہ کی بمتاب میں سے بھے دوآیات بھی تھیک سے یاد جیس تو روز قیامت کی رسوائی اور سخت ترین عذاب کا مرووس لے۔شمر نے کیا کہ تحوری دیر کے بعد اللہ سکتے اور تیرے صاحب کولل کرنے والا ہے۔ ر میرف کہا کیا تو جھے موت سے ڈراتا ہے؟ الله کاتم! تمهارے ساتھ جیشہ زندہ وسبع سے معربت امام حسین رفیق کے ساتھ مرنا مجھے زیادہ محبوب ہے محر بلند آواز کے ماتھ لوگوں سے مخاطب ہوا کہ اے لوگو! کہیں بیرمرش و ظالم اور اس جیسے

### حركا يزيدي فوج سےخطاب:

حربن بزید نے عمر بن سعد سے پوچھا کہ اللہ کھتے ہدایت وے، کیا تو واقعی اس فخص سے لڑے گا۔ اس نے کہا: اللہ کی تم ! ضرور، کم از کم الی لڑائی کہ جس جس سے کثیں کے اور ہاتھ ضائع ہو تھے۔ حرائل کوفہ جس سے ایک دلیر فخص سے جب کی نے انہیں حضرت امام حسین رہے ہوئے کے ساتھ مل جانے پر شرم دلائی تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کی تم ! جس نے جنت کا انتخاب کرلیا ہے اور اللہ کی تم ! جس جنت کا انتخاب کرلیا ہے اور اللہ کی تم ! جس جنت کا انتخاب کرلیا ہے اور اللہ کی تم ! جس جنت کا انتخاب کرلیا ہے اور اللہ کی تم ! جس جنت کے بدلے جس کسی چیز کو بھی قبول نہ کروں گا۔ خواہ میرے کو اور اللہ کی تم ایس جنت کے بدلے جس کسی چیز کو بھی قبول نہ کروں گا۔ خواہ میرے کو سے کر جسیا کہ اور اللہ کی تم ویک دیا جائے، چر جسیا کہ کی اور حضرت امام حسین رہی ہے جا کہ ایک اور حضرت امام حسین رہی ہے جا کہ اور ان سے معذرت کی۔

اس کے بعد حرفے پر اہل کوفہ سے خطاب کیا اور کہا اے کوفیوا ہم نے خود حسین کو بلایا اور ان کو یقین ولایا کہ جب وہ تہارے پاس پنجیں گے تو تم ان کی حفاظت کرو کے اور ان پر اپنی جا تیں قربان کر دو گے، لیکن اب تم ان کی جان کے وغمن ہو گئے ہو اور انہیں اللہ تعالیٰ کی وسیع و حریف زیمن میں چلے جانے ہے بھی دو کتے ہو۔ جس میں کتے اور خزیر بھی آزادی کے ساتھ دی تا ہے گھر تے ہیں اور تم نے ان پر بہتے ہوئے فرات کا پائی بند کر دیا ہے جس میں سے کتے اور خزیر بھی پائی بند کر دیا ہے جس میں سے کتے اور خزیر بھی پائی رہے ان کی اولا و کے ساتھ دنیا ہے یہ اسلوک رہے ہیں۔ اور إدهر به حال ہے کہ اہل بیت بیاس سے خرصال ہو رہے ہیں۔ اور اور اس ادادہ سے سال دیا جس میں بھی کرتے ہیں اسلوک رہے ہیں۔ آگر تم نے تو بدنہ کی اور اس ادادہ سے باز نہ آئے جس پر ممل کرنے کیلے کیا ہے۔ آگر تم نے تو بدنہ کی اور اس ادادہ سے باز نہ آئے جس پر ممل کرنے کیلے

(يرت بيرنا المسين عنيفنه

م نے آئ کے دن میں اور ای گھڑی میں کمر پائدھ رکی ہے تو خدا تہمیں بخت ترین بیاں کے دن پائی سے محروم رکھے گا۔ ایران کی پیاہ ساہ نے حر پر تیر برسانے شروع کر دیتے اور وہ بیجے ہٹ کر حضرت امام حسین کی سامنے جا کھڑے ہوئے۔ مربن سعد نے کہا کہ اگر میرے افتیار میں ہوتا تو میں حضرت امام حسین کی مطالبہ قبول کر لیٹا لیکن ابن زیاد نے انکار کر دیا ہے۔ حر نے اہل کوفہ سے اپنے خطاب کے دوران ان کو جمید کی۔ انہیں برا بھلا کہا کہ افسوس ہے تم پر کہ تم نے امام حسین کی اور ان کی میٹیوں پر دریا ہے قرات کا پائی بند کر دیا ہے جس میں سے یہود و نصاری بھی پائی نے رہے ہیں، اور جس میں کے بند کر دیا ہے جس میں سے یہود و نصاری بھی پائی نے رہے ہیں، اور جس میں کے بھی کو منع ان کا بھی افتیار نہیں۔ اور جس میں کے انہیں ایپنی ایک کے میں ایپنی ایک کہ انہیں ایپنی ایک کے انہیں ایپنی ایک کے انہیں ایپنی ان کی افتیار نہیں۔

# آغاز جنگ اور اصحاب حسین بخیلینه کی شجاعت

عمر بن سعد نے اپنے غلام درید سے کہا کہ اپنا جمنڈا قریب لاؤ جب وہ جمنڈا قریب لے گیا تو عمر بن سعد نے آسٹین چڑھا کر تیم پھینکا اور کہا کہ گواہ رہو، پہلا تیم عین کے بعد تیموں کا تادلہ شروع ہوگیا۔ زیاد کا غلام بیار اور عبیداللہ کا غلام سالم لفکر سے لکتے اور مبارزت طلب کی۔ ان کے مقابلہ کیلے عبیداللہ بن عمر کلبی حضرت امام حسین رہے سے اجازت نے کرنگل آئے۔ انہوں نے بہلے بیار کو اور اس کے بعد سالم کوئل کر دیا۔ البتہ سالم کے وار سے ان کے بات کی بات کے بات کی بات کی بات کی دار سے ان کے بات کے بات کے بات کے بات کی بات کی انگلیاں کٹ کئیں۔

# ایک بزیدی دعائے امام سے واصل جہتم:

اس کے بعد ایک فض جس کا نام حبداللہ بن حوزہ تھا لکلا اور حفرت امام حسین النام میداللہ بن حوزہ تھا لکلا اور حفرت امام حسین النام میارک ہو۔ آپ نے فرمایا کہ ہرگز الیس، افسوں ہے تھے ہے۔ یس تو اپنے رب کے پاس جاؤں گا جورجیم ہے شخص ہے اور مطاح ہے۔ آگ یس جو کے جانے کا حقدار تو تو ہے۔ کہتے ہیں کہ جب وہ مؤنے لگا تو گوڑ ہے۔ کہتے ہیں کہ جب وہ مؤنے لگا تو گوڑ ہے۔ کہتے ہیں کہ جب اس مرنے لگا تو گوڑ ہے۔ کہ جس کیا۔ اس سے پہلے حضرت امام حسین حقید نے ابن حوزہ سے بوجہا کرتم کون ہوتو اس نے کہا کہ ابن حوزہ ہوں۔ اس برآپ نے دعا ماگی کہ اے اللہ اس تاز جہتم میں وارد فرما و سے۔ بیس کرابن حوزہ فیصے سے لال بیطا ہوگیا اور نیر میور کرنے کہلے جو ارد فرما و سے۔ بیس کرابن حوزہ فیصے سے لال بیطا ہوگیا اور نیر میور کرنے کہلے جو اگر کے اور اس کے درمیان حاک تی۔ اسے کھوڑ ہے کو زر بدتی نہر میں اتار نے آپ کے اور اس کے درمیان حاک تی۔ اسے کھوڑ ہے کو زر بدتی نہر میں اتار نے لگا تین گوڑ ایک باؤں اور ایک پیڈل گھوڑ ہے سے کرتے

وقت ٹوٹ کے اور دومرا پاؤل رکاب بیں پیش کیا۔ مسلم بن عوسجہ نے دوڑ کراس کا دائیاں پاؤل کاٹ دیا اور محوڑ اسے لے کر بھاگ کھڑا ہوا۔ اس کا سرایک ایک پتر سے کراتا کیا حتی کہ وہ مرکبیا۔

عبداللد بن تميركي اصحاب حسين على المركت:

ابوظف نے ابی جناب سے روایت کی ہے کہ ہم میں ایک جنس عبداللہ بن نمیر تھا جو بن علیم میں سے تھا۔ یہ اپنی بول کے ساتھ جو نمر بن قاسط سے تھی کوفہ میں جھد جھدائی کے کؤیس پر رہنا تھا۔ اس نے دیکھا کہ لوگ معزت امام حسین وہیں کے ظلاف جگ پر جانے کی تیاریوں میں معروف ہیں۔ اس نے کہا کہ اللہ کی تیم! کہ مرکبین کی ظلاف بنت رسول اللہ میں مرکبین کی ظاف لڑنے پر تربیس تھا، لیکن اب میں جا ہتا ہوں کہ بنت رسول اللہ عین کے فرزند کے ہمراہ جہاد کروں، کیونکہ یہ مشرکبین کے خلاف لڑنے سے افضل ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ تو اب کا باعث ہے۔ چنا نچہ وہ اپنی بیوی کے بات کہ اس کا کیا ارادہ ہے؟ اس کی بیوی نے کہا کہ تم نے ٹھیک فیملہ کیا ہورات ہوجاد اور بھی کیا ہو جاد اور اللہ تعالیٰ نے تھے سیدھی راہ دکھائی ہے تم خود بھی روانہ ہوجاد اور فیمل کے بیات ساتھ لے جاد۔

دادی کا بیان ہے کہ وہ اپنی بیوی کو ساتھ لے کر رات کی تاریکی جس لکل گیا۔
اور حضرت امام حسین فری کے یاس کانی گیا۔ اسکے بعد راوی نے عمر بن سعد کے تیر
سیکنے اور زیاد کے غلام بیار اور ابن زیاد کے غلام سالم کے قل ہونے اور عبداللہ بن
فیر کے میدان کارزار میں جانے کیلیے حضرت امام حسین حقیقہ سے اجازت ما تھنے
کے واقعات کا ذکر کیا۔

. مروی ہے کہ جب جعرت امام حسین رہ ایک دیکھا کہ عبداللہ بن نمیر ایک قد آور مینوط ہاڑو ول والا اور کشادہ معدد انسان ہے جو مدمقابل پر بحر بور حملہ کرنے کاال جہ آت آب ہے فر مانا کو اگر جا ہو تو ہمیدان کارزار میں جلے جاؤ۔

(يرت يدنانام عن حقيق

چنانچہ وہ چلا گیا۔ بیار اور سالم نے یو چھا کہتم کون ہو؟ عبداللہ بن نمیر نے اپنا نسب
تامہ بتایا تو انہوں نے کہا کہ ہم جہیں نہیں جائے۔ ہارے مقابلہ بی تم سے کوئی
افضل مخص آئے لیکن عبداللہ نے بیار پر جملہ کر کے اسے تل کر دیا۔ وہ بیار پر ضربیں
لگانے میں معروف تھا کہ ابن زیاد کے غلام سالم نے عبداللہ پر جملہ کر دیا جس سے
اس کے یا تیں ہاتھ کی الگلیاں کٹ گئیں پھر اس نے ایک بھر پور جملہ کر کے سالم کو
بھی تی کر دیا اور آگے ہو ہے کر بیرجز ہونے لگا:

ترجمہ: "اگرتم بھے ہیں جائے تو س لو، میں بی کلب کا بیٹا ہوں، اور میرا حسب بی کلی کلی بیٹا ہوں، اور میرا حسب بی کلیم ہے، میں ولیر اور خفینا ک فخص ہوں، مصیبت کے وقت میں کروری ہیں دکھاتا، اے ام وہب! میں اس بات کا ذمہ لیتا ہوں کہ بیش قدمی کرکے ان کو نیزے کی ضربیں نگاؤں گا۔ رب تعالی پر ایمان رکھنے والے بندے کی میریس۔"

پرام دہب ایک انفی لے کراپ فادی کے باس آئی اور کہا کہ اب وائم بہ فدایت، محد علیہ السلام کی پاک و طبیب اولاد کے دفاع میں جگ کر۔ وہ اسے موروں کی طرف والی دکھینے کے تو وہ اس کے کروں سے چے گی اور کہا کہ مجوروں کی طرف والی دکھینے کے تو وہ اس کے کروں سے چے کی اور کہا کہ مجمور و جھے، میں میں تبیارے ساتھ لی کراڑوں گی۔ اس پر حضرت امام حسین دیکھند سے اس پر دو ایس آجاد اور بہاں موروں کے پاس بیٹ جاد، موروں پر مناس میں جائی ہوروں پر میں جائی ہے۔

### اتفرادی جک می امام کایله معاری تها:

راوی کا قول ہے کہ اس روز بکٹرت مہارزت ہوئی۔ عیاصت و دلیری کی بتا ہے۔
اس وجہ سے کہ اصحاب ایام حسین دیائے۔ کے بچاؤ کا ڈراچہ فتا کوارٹی ، انٹرادی جگ میں ان کا پلہ ہماری رہا۔ اس لیے بعض امزاء نے عمر بن سعد کو انٹرادی جگ فتح کر میں ان کا پلہ ہماری رہا۔ اس لیے بعض امزاء نے عمر بن سعد کو انٹرادی جگ فتح کر دستے کا مقورہ دیا۔ ابن زیاد کی فوج کا امیر میں عمرہ بن جہاج کی کہتے لگا کہ دین سے

الرست مدناهام من عند

نکل جائے والے اور جماعت میں مجوث ڈالنے والے سے قبال کرو۔ حضرت امام حسین کی اور جماعت میں مجھے یہ اسے تجاج ! تو لوگوں کو میرے خلاف مجڑکا تا ہے؟ کیا دین سے نکل ہما سے والے ہم جیں؟ اور تو دین پر قائم ہے؟ عن قریب جب ہماری رومیں ہمارے جسموں کا ساتھ چھوڑ دیں گی تو تم کو معلوم ہو جائے گا کہ آگ میں جلنے کا مستحق کون ہے؟

### امحاب حسين رياني كي ملے شہيد:

اس انفرادی جملہ جس مسلم موجہ شہید ہو گئے۔ اصحاب حسین رہے ہیں ہے یہ پہلے شہید ہیں، ابھی ان جس آخری رحق باقی تھی کہ حضرت امام حسیب بن مطہر نے باس تحریف لیے اور ان کے حق اور ان کے حق میں دعائے رحمت فرمائی۔ حبیب بن مطہر نے کہا کہ جنت مہادک ہو۔ انہوں نے محیف آواز میں جواب دیا کہ اللہ تعالی حبیس خیر وعافیت کے ساتھ سلامت رکھے۔ پھر حبیب نے کہا کہ اگر جھے یہ معلوم ہوتا کہ میں تمہادے بعد ابھی قل ہوکر آپ کے ساتھ لئے والا ہوں تو میں آپ سے بوچ کر تمہادے بعد ابھی قبل کرتا۔ مسلم نے حضرت امام حسین رہی کی طرف اشارہ کرکے آپ کہا کہ میں جہیں ان کے بارے میں وجیت کرتا ہوں، ان پر اپنی جان قربان کرویا۔ کہا کہ میں جہیں ان کے بارے میں وجیت کرتا ہوں، ان پر اپنی جان قربان کرویا۔ باری مو بی عرب کرتا ہوں، ان پر اپنی جان قربان کرویا۔ باری مو بی میں وجیت کرتا ہوں، ان پر اپنی جان قربان کرویا۔

روایت ہے کہ اس کے بعد شمر بن ذی الجوش نے میسرہ سے ملہ کر دیا اور حضرت امام حسین ویش کا قصد کیا لیکن آپ کے گوڑ ہے سوار امی ہ نے پوری طاقت سے آپ کا دفاع کیا اور نہایت بے جگری ہے لاکر انیس بیچے دکھیل دیا۔ اس پر شمر نے محر بن سد سے بیدل تیرا عدازوں کی ممک طلب کرنی۔ اس نے تقریباً پانچ سوتیرا عمال بیج دیے۔ اس ساوہ نے آتے ہی اصحاب امام حسین والی کہ کوڑوں پر سوتیرا عمال بیج دیے۔ اس ساوہ نے آتے ہی اصحاب امام حسین والی کہ کمام کموڑ دی پر برسانے شروع کر دیے۔ اس محور دی مورکے اور آپ کے تمام کموڑ ہے

سوار پیدل ہو مے جب انہوں نے حربن یزید کے محوارے کو زخی کر دیا اور وہ ہاتھ میں تکوار کیے محوارے سے بیچے اترے تو ایک شیر معلوم ہوتے تنے پھر انہوں نے رجز کا بیشعر پڑھا:

ترجمہ: ''اگر انہوں نے میرے کھوڑے کو زخی کردیا ہے تو کوئی مضا نقد نہیں، میں ابن حربوں اور دہشت ناک شیر سے بھی زیاوہ جری ہوں۔'' خصے جلانے کی کوشش:

کہا جاتا ہے کہ عمر بن سعد نے ان خیموں کو اکھاڑ ہیں گئے کا تھم دے دیا جو تھلے کا اور میں رکاوٹ ہے ہوئے ہے۔ ادھر اصحاب امام حسین کھنے نے فیے اکھاڑ نے والوں کو یہ تنے کرنا شرع کر دیا۔ اس پر ابن سعد نے فیے جلا ڈالنے کا تھم دے دیا۔ حضرت امام حسین کھنے نہ نے فرمایا کہ چھوڑ و آئیں فیے جلانے دو۔ اب یہ اس طرف صفرت امام حسین کھنے کہ شمر ڈی الجوش خداس کا گرا کرے۔ معزت امام حسین کھنے کے فیمہ کے فیمہ کے پاس آیا اور اس پر فیزہ مار کر کہا کہ آگ لے آؤ۔ میں اس فیمہ کو جلا کر اس کے کینوں سمیت فاکس کر دوں گا۔ اس پر عورتیں جی آئیں اور فیمہ سے باہر اس کے کینوں سمیت فاکس کر دوں گا۔ اس پر عورتیں جی آئیں اور فیمہ سے باہر اس کے کینوں سمیت فاکس کر دوں گا۔ اس پر عورتیں جی آئیں اور فیمہ سے باہر انکل آگئیں۔ دعزت امام حسین کھنے فرمایا کہ اللہ تعالی تھے کو آگ میں جمو تھے۔ شیث بن ربی شمر کے پاس، خداشر کا چیرہ ایگا ڈے ، آیا اور کہا کہ میں نے تیرے اس مو قبل اور تیرے اس مو اور تیرے اس مؤتف سے قبیح تر معالمہ بھی فیس دیکھا۔ کیا موروں پر رعب ڈالن ہے؟ اس پر اسے شرم آئی اور واپس چانے کا ادادہ کرلیا۔

حمید بن مسلم کہتے ہیں کہ میں نے شمر سے کہا کہ بیمان اللہ التھے بہر کت ڈیپ میں دیں۔ کیا تو اپنے آپ کودو کو نہ عذاب سمیٹنا چاہتا ہے؟ ایک آگ سے جلانے کا اور دوسرا عورتوں اور بچوں کو جلانے کا با خدا کی شم! مرف مرووں کو آل کرنے سے بھی خیرا امیر تھے سے رامنی ہو جائے گا۔

بھی جیرا امیر تھے سے رامنی ہوجائے گا۔ حمید بن مسلم کہتے ہیں کہ شمر نے جھ سے پوچھا کہتم کون ہو؟ تو میں نے کہا کہ میں نہ بتاؤں گا۔ دراصل میں ڈرتا تھا کہ آگر میں نے اسے بتا دیا کہ میں کون ہوں تو وہ میری پیچان کر لے گا اور سلطان کے سامنے جھے رسوا کرے گا۔

امحاب امام حسین عرف کے پیادوں میں سے زہیر بن قین نے شمر پرحملہ کرکے اسے پہپا کرویا اورابوع و فیالی کول کرویا جب امحاب امام حسین حرف میں سے کوئی تل ہوجاتا تو آپ کے نشکر میں کی آجاتی ۔ لیکن ابن زیادی فوج میں سے کوئی تل ہوجاتا تو کر سے تعدادی وجہ سے ان میں کوئی کی محسوس شہوتی ۔ جب ظمیر کا وقت آگیاتو حصرت امام حسین حرف نے فرمایا کہ انہیں کہو جنگ روک دوتا کہ ہم نماز پڑھ لیں۔ اس پر امل کوف میں سے ایک محص نے کہا کہ تمہاری نماز قبول نہ ہوگی۔ حبیب بن مطہر نے جواب دیا کہ افسوس ہے تھے پر ایکی تمہاری نماز قبول ہوگی اور آل رسول اللہ اللہ کی نماز قبول نہ ہوگی؟

### حبيب بن مطهر كى شهادت:

حبیب نے ایک خوفاک جنگ اڑی اور ایک مخفس بدیل این صریم کو جو بی عقفان میں سے تفاقل کردیا اور بیاشعار پڑھنے لگا:

ترجمہ اشعار: "شی حبیب ہول اور میرے باپ کا نام مظہر ہے، میں مورکتی ہوئی جنگ کاشہوار ہو۔ تم تعداد میں وافر ہو یا زیادہ ہواور ہم وفا میں ادر میر میں تم سے فائق ہیں۔ ہارا نام باتی رہنے والا ہے، اور ہارے مقاصد باک ہیں۔'

ای افتا میں بی تمیم کے ایک مخص نے حبیب پر جملہ کردیا اور تیرکا ایک ایبا وار
کیا کہ حبیب بنچ کر پڑے ، پھر سنجل کر اشخے گئے تو حقین بن نمیر نے بکوار سے
ان کے سر پر ایک ضرب لگائی جس سے میہ دوبارہ کر گئے اس پر تمیں نے بینچ انز کر
ان کا سرکاٹ لیا اور اسے این زیاد کے پاس لے گیا۔ وہاں حبیب کے لڑکے نے
دیکھا تو اپنے باپ کے سرکو پہچان لیا اور تیمی سے کہا کہ یہ سر جمعے وے دو میں اسے

(122)

ون کروں کا اور پھررو پڑا۔

### باب کے قائل سے بدلہ:

راوی کا بیان ہے کہ جب بدلاکا جوان ہوگیا تو اسے باپ کا بدلہ لینے کی ظر
دامن گیرہوئی بالا آخر وہ مصحب بن عمیر کے زمانہ میں فوج میں بحرتی ہوگیا۔ ایک
دفعہ اس لڑکے کے باپ کا قاتل دو پہرکوائے خیے میں سور ہاتھا کہ وہ موقع یا کراس
کے خیے میں تھی گیا اور اسے تل کردیا۔

### حر کی شہادت:

ایو تخف نے محمد بن قیس سے روایت کی ہے کہ جب حبیب قبل ہوا تو حضرت امام حسین رفایا کہ جب حبیب قبل ہوا تو حضرت امام حسین رفایا کہ جس اس سے اپنے نفس کا اختصاب کروں گا اور حر نے حضرت امام حسین رفایا کہ جس میں میشعر پڑھے:

### ترجمها شعار:

"میری تمنا ہے کہ میں جب تک قل نہ ہو جاؤں، آپ شہید نہ ہوں اور آج میں آھے بوحتا ہوا بی فل ہول گا۔ میں ان پر کوار کی کاری ضرب لگاؤں گانہ چھے ہوں گا اور ندان کو چوڑوں گا۔"

پر حرادر زمیر بن قیس نے شدید جگ لڑی، جب ان دونوں علی سے ایک ملہ آدر ہوتا اور معیبت علی چنس جاتا تو دومرا عملہ کرے اسے چیزا لیت، کی دیر دو اس طلہ آدر ہوتا اور معیبت علی چنس جاتا تو دومرا عملہ کرے اسے چیزا لیت، کی دیر دی اور اسے طبیعہ کر اس طرح لڑتے رہے حق کہ دفتن نے حربان کا چھازاد بھائی بھی تھا اور دھن تی ۔ اس کے بعد صفرت امام حسین دیا ہے اس کا چھازاد بھائی بھی تھا اور دھن تی ۔ اس کے بعد صفرت امام حسین دیا ہے تا ہے دفت اسے اصحاب کے جمراه صلوع خوف اوا فرمائی۔ نماز کے بعد آپ نے خوب ترین چیک لڑی، آپ کے جگی اور بیا درامی اب نے جگی اور بیا درامی اب نے جا دو تا میں نے آپ کے ماسے خوب یک

اڑی۔ای اٹنا میں ان کوکی کا تیرآن لگا اور دو آ کے سامنے کر پڑے اور بیشعر پڑھا: ترجمہ: "میں زہیر ہوں، میں تیس کا بیٹا ہوں، میں تم کو تکوار کے ساتھ مسین سے پرے ہائکا ہوں۔"

روایت ہے کہ پھر زہیر بن قیس (اٹھ کھڑے ہوئے اور) حضرت اہام حسین خیف کے شانہ پر ہاتھ مار مارکر بیشعر پڑھنے لگے.

روایت بے کہاس کے بعد کثیر بن عیدالد صعی اور مہاجر بن اوس نے مل کر حملہ کر ملہ کر ملہ کر ملہ کر ملہ کر ملہ کر دیا اور البیل شہید کردیا۔

# تافع بن بلال كى جرأت وشجاعت اورشهاوت:

امحاب امام حسین رہے ہیں ہے ایک نافع بن بلال جملی تھا۔ اس نے ایپ نیزے کو زہر آلود کرے اس کے دار کرتا بیزے کو زہر آلود کرے اس پرنشان نگا رکھا تھا۔ وہ اس نیزے کے ساتھ وار کرتا جاتا تھا:

اس فے عربی سعد کی فوج میں سے پارہ آدمیوں کول کیا جوزئی ہوئے وہ ان کے سوائیں۔ وہ اُڑتا رہائی کہ اس کے دونوں پازونوٹ کے۔ اس پر انہوں نے اس کو گرفار کر کے عربی سعد کے وی کر دیا۔ عربے لیا کہ اس کے دونوں کا انہوں ہے تھے کہ اور نے اپنا بیال کیوں کر ایا ہے؟ نافع نے کہا کہ عرادب خوب جانتا ہے کہ ش کے اور اس کی واڑھی سے نے بیا مال کی ادادہ سے کیا ہے۔ اس وقت اس کے بدن اور اس کی واڑھی سے خوان بہدرہا تھا۔ بھر نافع نے کہا کہ اللہ کی تم ایس نے تہاری فوج کے ہارہ آدی خوان بہدرہا تھا۔ بھر نافع نے کہا کہ اللہ کی تم ایس نے تہاری فوج کے ہارہ آدی

قل کر دیئے ہیں اور زخی ان کے علاوہ ہیں اور میں اپنے کیے پر پشیان بھی تہیں ہوں، اگر میرے باز وسالم ہوتے تو تم جھے گرفار نہ کر سکتے۔ شمر نے عربین سعد سے کہا کہ اسے قل کر دو۔ عمر نے کہا کہ اسے تم گرفار کرکے لائے ہو، اگر چا ہوتو قل کر دو۔ شمر نے اٹھ کر تلوار سونی تو نافع نے کہا کہ اے شمر! اللہ کی تنم! اگر تم مسلمان ہوتے تو یہ امر پر بھاری ہوتا کہ ہمارے خون کا بوجھ لے کرتم خدا کے حضور میں بہنچو۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمارا خون اپنی برترین محلوق کے میروکیا ہے۔ اس کے بعد شمر نے اسے قل کر دیا۔

### شمركاحمله:

#### ترجمهاشعار:

ساتھ۔ اے قوم! پاک ذریت کا دفاع کرو، مشارف یمن کی تکواروں اورلہراتے ہوئے نیزوں کے ساتھ۔''

اسکے بعد آپ کے اصحاب میں ہے ایک ایک دو دوآ دمی آپ کے پاس آتے،
آپ ان کے حق میں دعا فرماتے کہ اللہ تعالی حمیس جزائے خیر دے، نیکو کا رول کی
سی جزاء۔ دو آپ کوسلام کرتے ہیں اور جنگ میں کود پڑتے حتی کہ تل ہو جاتے۔

### عابس كى شجاعت وشهادت:

عابی بن افی هیب آئے اور عرض کیا کہ اے ابوعبداللہ! زشن پر دور ونزد کیک کوئی بھی رہنے والا جھے آپ سے زیادہ بیاری نہیں، اگر میری ذات یا میرے خون سے زیادہ بیاری نہیں، اگر میری ذات یا میرے خون سے زیادہ بیاری چیز قربان کر دینے سے بھی جھے یہ قدرت حاصل ہو سکے کہ میں آپ کوظم و جور سے یا قتل ہونے سے بچا سکوں تو میں اس سے بھی درینی نہروں۔ اے ابوعیداللہ! السلام علیہ! گواہ رہیں کہ میں آپ کی ہدایت پر قائم ہوں، پھر وہ شوار سونت کر چا گیا۔ وہ ایک بہادر خص تھا، اس کی چیٹائی پر زخم کا نشان تھا۔ اس نے ارمیدان میں جاکر) پکارا کہ ہے کہ کوئی اس خص کے مقابلہ خص؟ ہے کوئی مہارزت قبول کرنے والالیکن انہوں نے اسے بہیان لیا۔ اس لیے اس کے مقابلہ میں آئے کی کئی کو جرات نہوں۔ نہوئی۔

عمر بن سعد نے کہا کہ اس پر پھر برساؤ چنانچہ ہر جانب سے پھروں کی ہو چھاڑ شروع ہوئی جب عابس نے بہ حالت دیمی توزرہ اور خود اتار پھینکیں اور لوگوں پر بل پڑے۔اللہ کی شم! میں نے دیکھا کہ انہوں نے دوسو سے بھی زیادہ بزیری فوج کو اپنے سامنے سے چیچے کو دھکیل دیا، بھر ہر طرف سے لوگ ان پر ٹوٹ پڑے اور وہ شہید ہو گئے۔اللہ تعالی ان بر رحم فرائے۔

رادی کا بیان ہے کہ پھر میں نے ان کا سر بہت لوگوں کے باتھوں میں دیکھا۔ جن میں سے برفض ان کوئل کرنے کا مدی تھا۔ وہ اس سرکوعمر ابن سعد کے یاس (126) (ميرت سيدنالهام ين عفي عند)

لے سے تو اس نے کہا کہ جھڑا مت کرو۔اے کس ایک مخص نے قل نہیں کیا۔اس پر وه منتشر ہو گئے۔ ادھر امحاب امام حسین رہوئے الرتے سوید بن عمرو بن مطاع کے سوا سارے شہید ہو گئے۔

# حضرت على اكبر يضيفنه كي شهاوت:

خاندان می ابی طالب میں سے سب سے پہلے معنول معزت امام حسین ریافیہ کے فرزندعلی اکبر بن حسین بن علی رہے ہیں۔ ان کی والدہ کی بنت الی مرہ بن عروہ بن مسعود تقفی ہیں۔ ان کو مرہ بن منفذ بن نعمان عبدی نے نیزہ مار کر شہید کیا۔ دراصل مره حفرت امام حسين في يمله كرف كيلي آيا تعاليك على اكبراسية والدكو بچانے کیلئے بدرجز پڑھتے ہوئے سامنے آگئے:

#### ترجمهاشعار:

" میں علی بن حسین علی ہول۔ بیت اللہ کی حتم! ہم نی کے زیادہ حقدار بیں۔ خدا کی متم! حرام زادے کا بیٹا! ہم پر حکومت نہ کرے گاتم ویکھو مے کہ آج میں اسنے باب کا کیے دفاع کرتا ہوں۔"

جب مرہ نے نیزہ مارا تو لوگ جوم كركے ان ير ثوث يڑے اور البيل شہيد كر ویا۔حضرت امام سین دی ایک نے قرمایا کہاے پر اللہ اس قوم کو عارت کرے جس نے بچے تل کیا ہے۔ بیلوگ اللہ تعالی کی مدود کو توڑنے اور اس کی حرمتوں کو یامال كرنے من كتے جرى اور ب ياك بي، تيرے بعد دنيا خاك وحول ہے۔

# عون ومحداور دیگرنو جوانان ایل ببیت کی شیاوت:

رادی کا قول ہے کہ چندے آفاب حسین و برتورائ خیمہ سے باہرائل اور کیا كم بائ ميرب بمائى! بائى ميرب بينيج أور ويكما تو ووحفرت فاطمه رمنى الله عنها ك بني حضرت نمنب بنت على الليظند إلى - وه اسية خاك وخول الين يز م موسة

بہتیج کی لاش سے لیٹ کئیں۔ حضرت امام حسین دی اسکے باتھ کار کر آبیں خیمہ بس پہنچادیا اور لاش افحوا کرائے خیمہ کے پاس رکھوا دی۔ اسکے بعد عبداللہ بن مسلم بن عقبل پر عبداللہ بن جعفر کے دو بینے عون اور محمد، پر عقبل بن ابی طالب کے دو بینے عبدالرحمٰن اور جعفر اور پر قاسم بن حسن بن علی ابن طالب کے بعد دیکر نے آل ہو گئے۔

الوقع نے نفیل بن فدت سے روایت کی ہے کہ الوقع و برید بن زیاد بہدلی فے معفرت امام سین روایت کی ہے کہ الوقع و برید بن زیاد بہدلی فی معفرت امام سین روایت کے سمامنے کھنے کیک کرسو تیرے چلائے، جب وہ تیر چلا کے معفرم ہوا کہ اس نے رشن کے پانچ آدی آل کیے ہیں۔ (اس نے رجز خوانی میں بیشعر بردھے:)

#### ترجمهاشعار:

' میں یزید ہوں اور میں مہاجر ہوں، میں طاقتورشیر سے بھی زیادہ بہادر ہوں۔ رب تعالی کی حتم! میں حسین کا حامی ہوں اور ابن سعد کو ترک کرنے والا ہوں۔''

# ایک بزیدی کا امام حسین فای برحملداور آب کا زخی مونا:

کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین کے اسارا دن میدان ہیں) اکیلے کوئے ارب جوشی بھی آپ کے پاس آتا والی چلاجاتا، کوئکہ آپ کوئل کرنے سے ہر فض کریز کرتا تھا۔ آخر نی بداو کا ایک فض مالک بن بشیر آیا اور آپ کے سر پر تولی میں سے خون بہدلکا۔ آپ کے سر پر ثولی میں۔ توار کی ضرب سے ٹولی کوئی اور سر زخی ہوگیا جس سے ٹولی خون آلود ہوگی۔ آپ نے مالک بن بشیر سے (جس نے آپ پر حملہ کیا تھا، مخاطب ہوکر) ہوگا۔ آپ نے مالک بن بشیر سے (جس نے آپ پر حملہ کیا تھا، مخاطب ہوکر) فرمایا کہ اللہ کرے تھے دنیا میں کھانا بینا تھیب نہ ہوا ور اللہ تعالی ظالموں کے ساتھ تیرا حشر کرے، اس کے بعد حضرت امام حسین کھی نے ٹولی اتار پینکی اور پکڑی مگوا کریا نہ ہوگا۔

### حضرت قاسم کی شیادت:

ابو گفت نے سلیمان بن افی راشد سے اور اس نے جید سے روایت کی ہے کہ اس کے بعد ایک خوبصورت لڑکا، جس کا چرو چائد کی طرح چکتا تھا، آیص، ازار اور جوتے ہے اور ہاتھ میں آلوار لیے جاری طرف لگلا۔ اس کے ایک جوتے کا، اور میرا خیال ہے کہ ہا کیں جوتے کا تحمد اُوٹا ہوا تھا۔ عمر بن سعد بن نفیل از دی نے کہا کہ اللہ خیال ہے کہ ہا کی اس اس لڑکے پر خت حملہ کروں گا۔ میں نے کہا کہ سیمان اللہ! اس سے جہیں کی حتم ایس اس لڑکے پر خت حملہ کروں گا۔ میں نے کہا کہ سیمان اللہ! اس سے جہیں کی حاصل ہوگا؟ یہی تیرے لیے کافی ہے کہ تو نے ان کے سارے ساتھی آئی کر دیا جا سے بین، لیکن اس نے کہا کہ اللہ کی حتم ایس پر سخت حملہ کروں گا۔ چرامیر جیش دینے ہیں، لیکن اس پر حقت حملہ کروں گا۔ چرامیر جیش عمر بن سعد نے اس پر حملہ کردیا اور وہ جی اٹھا کہ ہائے بچا۔ (یہ جو پر یوی گھوڑوں کے بینے روندا کیا عمر بن سعد نے اس پر حملہ کردیا اور وہ جی اٹھا کہ ہائے بچا۔ (یہ جو پر یوی گھوڑوں کے بینے روندا کیا عمر بن سعد بن نفیل از دی تھا اور واصل جہنم ہوگیا۔)

رادی کا قول ہے کہ اس پر حضرت امام حسین رفظت ایک بھرے ہوئے شیر کی طرح عربن سعد پر جھیٹے اور کلوار سے وار کیا۔ عرف اسے ہازو پر روکا تو اس کا ہازو کہیں سعد کر کر پڑا اس پر وہ چینا، چلاتا قرار ہو گیا۔ اہل کوقہ کے محوث سوار اسے بچائے دوڑ ہے لیکن عمر بن سعد محوث وں کے سینوں اور سموں کی لیبٹ میں اسے بچائے دوڑ ہے لیکن عمر بن سعد محوث وں کے سینوں اور سموں کی لیبٹ میں آسمیا اور دوندا کیا۔

لیا اور اینے بیٹے علی اکبر اور دوسرے متنولین کے پاس لے جاکر لٹا دیا۔ جھے اب مجی اس کے باوں نے بیٹے علی اکبر اور دوسرے متنولین کے پاس لے باوں زمین پر محسفتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بیس نے اس لڑے کے بادے میں پوچھا تو جھے بتایا محیا کہ ریرقاسم بن حسن ابن علی بن ابی طالب ہیں۔

ہائی بن جیسے حضری سے روایت ہے کہ میں متقل امام حسین رہے کہ اللہ کو کا گھوڑے سواروں میں دسویں نمبر پر کھڑا تھا کہ آل حسین رہے۔ میں سے ایک لڑکا تھی اور ازار پہنے اور ہاتھ میں نیچے کی ایک لڑھی لیے باہر لکلا۔ وہ سہا ہواتھا اور دہشت سے وا کیں یا کیں ویکت جا رہا تھا۔ اس کے کانوں میں پڑے ہوئے بندے اب بھی جھے اس کے ادھرادھرد کھنے سے ملتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایک آدی نے اب بھی جھے اس کے ادھرادھرد کھنے سے ملتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایک آدی نے اپنے گھوڑے کے وایڈی لگائی، اور جب لڑکے کے قریب پہنچا تو جھک کراسے پکڑلیا اور اسے تکوارسے کائے کر رکھ دیا۔

ہشام سکونی کا قول ہے کہ اس لڑ کے کو ہانی بن عبیت نے خود قل کیا تھا لیکن لعنت وطامت کے خوف سے اس نے اپنا نام نہیں لیا اور کنار کیا ہے۔

روایت ہے کہ اس کے بعد حضرت امام حسین میں تھا کہ اپنے خیمہ کے دروازے پر بیٹھ گئے۔ آپ کے پاس آپ کا چھوٹا بچہ جس کا ٹام ''عبداللہ'' تھا لایا گیا۔ آپ نے اسے گود میں لے لیا اور چومنے اور پیار کرتے رہے اور پھر اپنے اپلی کو وسینیں کرنے میں مشغول ہوگئے۔ (ای اثناء میں) بنی اسد کے ایک خف نے بے جہے ابن موقد النار کہتے تھے نے ایک تیر مارکر نیچ کو ہلاک کر دیا۔ آپ بے نیچ کے خون کو ایک چلولیا اور اسے آسان کی طرف اچھال دیا اور فریا کی کہ اے میرے دب! گرتو نے آسان سے ہماری تھرت واعانت کوروک دیا ہے تو وہی کر جو تیری مصلحت ہواوران ظالموں سے ہمارا انتام لے۔

میرعبداللد بن عقبہ عنوی نے تیر مارکر ابوبکر بن صفین رین الم کو بھی آل کر دیا اور اس کے بعد آپ کے بھا تیوں عبداللہ عباس ، عنان ، جعفر اور محد فرزندان علی بن ابی

(برت سيدناامام من المنظمة

الب كومحى فل كرديا عميا-

# امام حسين رفي يرجل في والكايراحش

صفرت الم خسين رفظت پر شدت بياس كا غلبه موا تو آپ بانى پينے كيلے دريائے فرات كى جانب برصے، اگر چه دشمن كى فوج نے مقابله كياليكن آپ ان كى مفول كو چير كرفرات كے كنارے پر بائى محكے۔ (جب آپ بانى چينے كيكے تو) صين بن تيم في ايك تيم مارا جو آپ كے تالو ميں بيوست موكيا اور خون بهه لكلا۔ آپ نے بيخون ہاتھ ميں لے كراو پر كوا چيال ديا اور دعا فرمائى:

"اے اللہ! ان سب کو کن کر اور ایک ایک کرکے بلاک کر دے اور ان میں سے کسی کوروئے زمین پریاتی شدر کھے۔"

راوی کا بیان ہے۔ اللہ کی شم! کچھ زیادہ وقت نہ گزرا تھا کہ اللہ تعالی نے اس سے سینے والے کو سخت بیاس میں جتلا کر دیا، بھی اسے شنڈا بانی بلایا جاتا اور بھی دودھ کی لیے۔ لیکن اس کی بیاس نہ بھتی اور وہ کہتا کہ تہارا برا ہواور بلاؤ جھے بیاس نے تھتی اور وہ کہتا کہ تہارا برا ہواور بلاؤ جھے بیاس نے تھتی کی سے سے تعلی کے تھی کا سے سینے کی سے سے تعلی کے تھی کا سے سے تعلی کے تعلی کی کے تعلی کی کے تعلی کے

راوی کا قول ہے کہ خدا کی متم! مجھ زیادہ دیر شکر ری تھی کہ اس کا پیٹ چول کر اونٹ کے پیٹ کی طرح ہو گیا۔

اس کے بعد شمرین ڈی الجون کوف کے تقریباً دس آدمیوں کو ساتھ لے کر حفرت اہام حسین رفیان کی مزل کی طرف بنوعا جس بن آپ کے اہل وحمال اور آپ کا ہال واساب تنے۔ آپ اپنے قافلہ کی طرف بنوج کے تو وہ آپ کے اور آپ کا ہال واساب تنے۔ آپ اپنے قافلہ کی طرف بنوج کے تو وہ آپ کے اور آپ کے اور آپ کے قافلہ کے درمیان حاکل ہوگیا۔ اس پر صفرت اہام حسین رفیان نے فرمایا کہ افسوس ہے تم پر۔ اگر تنہارا کوئی و بن نہیں ہے اور ایم محاوے کی فررت تو کم از کم دنیا کے دی حسب اور شریف انسان تو بنوء اور اسپنے اوباشوں اوراسینے جالوں کو میرے مال واساب اور میرے اہل وعمال سے دور رکھو۔

ابن فی الجون نے کہا کہ اے فاطمہ کے بیٹے! تیرا یہ مطالبہ منظور ہے۔ اس کے بعد انہوں نے آپ کو تھیر لیا اور شمر انہیں آپ کو شہید کر دینے پر اکسانے لگا۔
الوابھوب نے کہا کہ جہیں خود ان کوئل کر دینے بیل کیا رکاوٹ ہے؟ شمر نے کہا کہ تو کب تک یہ باتیں بتات کسب تک یہ باتیں بتات رہیگا؟ ابوابھوب نے کہا کہ تو خود کب تک یہ باتیں بتائے گا؟ ای طرح ان بیل کچے دیر تلخ کلامی ہوئی، آخر ابوابھوب نے، جو ایک تڈر اور بہادر فض تھا کہا: اللہ کی شم ! بیل نے مصم ارادہ کر لیا ہے اور تیری آئھوں بیل نیز ہوگھون دوں، اس پرشم پیھے ہے گیا۔ ا

### المام حسين رفظينه كى خوزيز جنك اورشهادت:

اس کے بعد جب حضرت امام حسین رفظہ کا دفاع کرنے والا کوئی بھی ہاتی نہ رہا، تو شمر جنگجولشکر ہوں کی ایک جماعت لے کرآ گیا اور آپ کے خیمہ کے قریب آپ کا محاصرہ کرلیا۔ اس پر چودھویں کے جاند جیسا ایک لڑکا، جس کے کانوں میں دوموتی تے، دوڑتا ہوا خیموں میں سے باہر نکل آیا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا اسے والی لے جانے کیلئے اس کے بیجھے آسی لیکن اس نے انکار کر دیا اور آگے بڑھ کر والیس لے جانے کیلئے اس کے بیجھے آسی لیکن اس نے انکار کر دیا اور آگے بڑھ کر اسے بیجا کا دفاع کرنے لگا۔

عامرین میں سے ایک فض نے اس پر تلوار کا وار کیا جو اسنے اپنے بازو پر روکا، بانوکٹ کیا، مرف کھال ہاتی روگی۔ اس پروہ چلایا کہ ہائے اہا! حضرت اہام حسین فظی نے فرمایا کہ اے بیٹے! اللہ تعالی سے اپنے اجری امید رکھ۔ اب تیری ملاقات اپنے آبائے مالین سے ہوگی۔ پر معزت اہام حسین فظی سے بلغار مورت اہام حسین فظی سے بلغار مورت اہام حسین فظی سے بلغار مورق ۔ آپ ہاتھ میں تلوار لیے وائیں یا کیں بلٹے تو لوگ آپ سے اس طرح دور

ا الواجوب كا اصلى نام ميدالرمن معنى تفار حقيقت بيرب كريدلوك امام حسين والله كرما من اور المام حسين والله كرما من المرام المرام كرما من المرام المرام المرام كرما من المرام المرا

بھا گئے جیے بکریاں در کدوں سے بھا گئ جیں۔ آپ کی ہمشیرہ حضرت ندین رشی اللہ عنہا خیمہ سے باہر لکلیں اور کہا کہ کاش آسان و زمین پر ٹوٹ پڑے، پھر عمر بن سعد کے پاپ جا کر کہا ہے اس کی اور کہا تو اس بات پر راضی ہے کہ ابوعبداللہ تیری آسموں کے سامنے شہید ہوں اور تو دیکتا رہے؟ عمر بن سعد کی آبھوں سے آنسوفیک بڑے جو اس کی داڑھی تک بہہ مے لیکن اس نے کوئی جواب دیے بغیر ترب کی طرف سے منہ پھیرلیا۔

حضرت امام حسین رفی کے مقابلہ پرکوئی میدان بیل نہ آتا تھا۔ حتی کہ شمر بن ذک الجوش پکار اٹھا کہ افسوں ہے تم پرا اسے قل کر دیے بیل تہمیں کس چیز کا انظار ہے؟ تمہاری ما کیل تہمیں رو کیں، اسے قل کر دو۔ اس پر حضرت امام حسین دفی پر کوگ ہر طرف سے قوٹ پڑے۔ ذرعہ بن شریک تھی نے آگے بڑھ کر آپ کے باکس کندھے پر تکوار ماری جس سے آپ لاکھڑا گئے، اس پر سب لوگ بیچے ہٹ باکس کندھے پر تکوار ماری جس سے آپ لاکھڑا گئے، اس پر سب لوگ بیچے ہٹ اور آپ کو نیز و مارکر کھائل کر دیا اور آپ کا سرتن اور آپ کا سرتن سے جدا کر کے فول بن برید کے حوالے کر دیا۔

کہا جاتا ہے کہ آپ کوشہید کرنے والاشمر بن ذی الجوش تھا۔ میہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کو مربن کہا جاتا ہے کہ آپ کو مربن کہ آپ کو مربن کہ آپ کو مربن معد بن ابی وقاص نے قبل کیا تھا۔ نیکن میہ بات ورست قبل وہ مرف اس سریہ کا کا کہ تھا جس میں آپ کوشہید کیا گیا۔

عبداللہ بن جمارے روایت ہے کہ جب حضرت امام حسین رہے کا محاصرہ موالو میں نے دیکھا کہ آپ مینہ پر جملہ آور ہوئے تو وہ ڈر کے مارے ہماگ محلے ۔ اللہ کا فتم ایس نے ایسا کوئی مخص تیں دیکھا ندامام حسین رہے ہوئے اور معلین رہے ہوئے اور ندامام حسین رہے ہوئے اور ندامام حسین رہے ہوئے اور ندامام حسین رہے ہوئے اور اس کی اولا و اور اس

کے اصحاب آل ہو گئے ہوں اور پھر بھی وہ حضرت امام حسین رفی کے مطرح شجاع، ولیر اور مطمئن ہو۔ اس نے بید بھی کہا کہ جب عمر بن سعد حضرت امام حسین رفی کے قریب آیا تو حضرت زینب رمنی الله عنها نے کہا کہ اے عمر! کیا تنہاری آتھوں کے قریب آیا تو حضرت زینب رمنی الله عنها نے کہا کہ اے عمر! کیا تنہاری آتھوں کے سامنے ابوعبداللہ کولل کر دیا جائے گا؟ تو وہ رونے لگا اور حضرت زینب رمنی الله عنها کی طرف سے منہ بھیرلیا۔

ابو تھ نے صفعب بن زہیر سے اور انہوں نے حمید بن مسلم سے روایت کی ہے کہ حضرت امام حسین رہے ہوئے ہوئے اللہ کو تم اللہ کا تم اللہ کے حضرت امام حسین رہے ہوئے ہوئے ہو؟ اللہ کو تم اجرے بعد تم اللہ کے بندوں بندے کو آل پر نے ہوئے ہوئے ہو کا اللہ کا تم اجرے بعد تم اللہ کے بندوں بن سے کسی بندے کو آل نہ کرو ہے ، جس کا قبل میرے قبل سے اللہ تعالی کی زیادہ غضبنا کی اور تارائم کی کا باعث ہو۔ اللہ کی تم اجھے یقین کا اس ہے کہ اللہ تعالی حمہیں وہم و گان بھی نہوگا۔ اور تم سے میرا انتقام اس طرح سے لیا و خوار کرے گا اور جھے عزت و عظمت بخشے گا۔ اور تم سے میرا انتقام اس طرح سے لیا کہ جس کا تمہیں وہم و گان بھی نہ ہوگا۔ اللہ کی تم ایا ورکھو، اگر تم نے جھے قبل کر دیا تو اللہ تعالی تمہیں وہم و گان بھی نہ ہوگا۔ اللہ کی تم ایا ورتم پرخوں رہن کی اور تم کی و قارت (کا بھوت) مسلط کر دے گا اور پھر اس پر بھی اکتفا نہ کرے گا تا و فشیکہ تمہیں وگئے اور بخت عذاب میں جٹا نہ کر دے۔

حضرت امام حسین رفی دن کا ایک طویل حصد میدان بیل کھڑے دہ لیکن ہر
آپ کے مقابلہ پرکوئی نہ آیا) اگر لوگ چاہجے تو آپ کوفوراً قبل کر دیتے لیکن ہر
حض دوسرے پر ٹالیا رہا کیونکہ خون حسین کا گناہ کوئی بھی اپنے ذمہ لیما نہ چاہتا تھا۔
آخر شمر ڈی الجوشن بکارا تھا کہ کس چیز کا انتظار ہے؟ اے قبل کیوں نہیں کرتے؟ اس
پر زرجیہ بن شریک تمی نے آگے ہو ہ کر آپ کے کندھے پر تکوار مار دی اور اس کے
بعد سنان بن انس بن عمر وقتی نے آپ کو نیز ہ مار کر کھائل کردیا پھر وہ نیچ اتر ا اور

(سيرت سيدناامام مين بين بين

( 134 )

شمر تعین ایک محالی کا بیا تھا:

ابن عساكر في شمرذى الجوش كے حالات من لكما ہے كه (شمركا باب) ذى الجوش جليل القادر محانى تفاداس كا نام شرحيل يا عثان ابن نوقل يا ابن اوس بن اعور العامرى الفيانى تفاد جوقبيله فى كلاب من سے تفاد شمركى كنيت ابوسا بغتى - قاتل حسين كے بارے من رسول الله علين كا فرمان:

امام حسین رفظیند کے جسم پر نیزے اور مکواروں کے وار کی تعداد:

ابوقف نے جعفر بن محد سے روایت کی ہے کہ جب معرت امام حسین وہ اللہ معمید ہوئے تو آپ کے بدن پر نیز سے کے تینئیس اور تلوار کے چنینس زخم ہے۔
معمید ہوئے تو آپ کے بدن پر نیز سے کے تینئیس اور تلوار کے چنینس زخم ہے۔
معمید ہوئے ترین العابدین علی الاصغر بن حسین وہ ابھی چھوٹے اور کے ہے اور مریض ہے تو تی کرنے کا ارادہ کیا تو حمید بن مسلم نے جو شمر کے ساتھیوں میں سے اور مریض ہے تھا، اسے روک دیا۔ پھر حم بن سعد آگیا۔ اس نے کہا کہ خروار اور ان مورتوں کے قریب کوئی نہ جائے اور نہ کوئی اس اور کوئل کرے اور جس نے ان کے مال میں قریب کوئی نہ جائے اور نہ کوئی اس اور کوئل کرے اور جس نے ان کے مال میں

(يرت يهاام من عبي

ہے کوئی چیز لی ہوء انہیں واپس کر دے۔

رادی کا قول ہے کہ اللہ کی منم! کسی نے بھی چیز واپس نہ کی۔ اس پرعلی بن حسین منظینہ نے کہا کہ اس پرعلی بن حسین منظینہ نے کہا کہ اے ابن سعد! اللہ تخبے جزائے خیر دے، تیرے اعلان نے بہیں شرسے بچالیا۔

اس کے بعد سنان بن سعد کے خیمے کے دروازے پرآیا اور بلندآواز کے ساتھ بیاشعار بڑھے:

#### ترجمهاشعار:

"میرے سواروں کو سونے اور جاندی سے مالامال کر دے، میں نے ایک بیرے بادشاہ کولل کیا ہے۔ میں نے ایک تجیب الطرفین انسان کولل کیا ہے۔ میں نے ایک تجیب الطرفین انسان کولل کیا ہے، میں نے نسابوں کے شار میں آنے والوں میں سے اعلیٰ ترین نسب والے کولل کیا ہے۔"

ابن سعد نے کہا کہ اسے اعدر لے آؤ، جب وہ اعدر کیا تو ابن سعد نے اسے کوڑے مارے اور کہا کہ انسوں ہے تھے پر؟ کیا تو دیوانہ ہے؟ اگر تیرے بیشعر ابن زیاد سنتا تو بچے آل کر دیتا۔ عقبہ بن سمعان نے جب کہا کہ بین غلام ہوں تو ابن سعد نے اسے آزاد کر دیا۔ اس کے علاوہ اور کمی کو اس نے آزاد نہ کیا۔ البتہ مرفع بن کیانہ کو ابن تیا والے البتہ مرفع بن کیانہ کو ابن تیا والے البتہ مرفع بن کیانہ کو ابن تیا والے البتہ مرفع بن کیانہ کو ابن تیا و نے احسان کر کے جھوڑ دیا۔

### شہید ہوئے والول کی تعداد:

امحاب امام حسین رہے ہیں ہے بہتر (۲۲) مخص قبل ہوئے جنہیں الل غاضریہ میں سے نی اسد کے لوگوں نے دوسرے روز ون کر دیا۔

راویت ہے کہ این سعر نے معرت امام حسین رفظید (کی لاش کو) محور وال سے روئد واللہ اللے کا کامی محور واللہ اللہ اللے کا کام دیالیکن میہ یات درست نہیں۔ واللہ اعلم

اور عمر بن سعد کی فوج میں سے اٹھای (۸۸) مخص قل ہوئے۔

محر بن حنیہ سے روایت ہے کہ حضرت امام حسین رفظ کے ساتھ ستر (۱۷) فخص آئل ہوئے جو سب اولا دِ قاطمہ میں سے تھے اور حسن بھری نے محر بن حنیہ سے بید دوایت کی ہے کہ حضرت امام حسین رفظ کے ساتھ سولہ (۱۷) فخص شہید ہوئے جو سب کے سب اہل بیت میں سے تھے اور اس وقت تمام روئے ذمین پران جبیا کوئی بھی نہ تھا۔

بعض دوسرے لوگوں سے روایت ہے کہ آپ کے ہمراہ آپ کے بیٹوں اور بیٹیوں کی اولا دھیں سے کل تیس (۲۳) افراد کل ہوئے۔ اولا دعلی کے بیٹوں اور جعفر، حین ، عباس، عمر، عثان اور ابو بکر حقظی اولا دام حسین کے میں سے علی اکبر، عبداللہ۔ اورآپ کے بھائی حسن کی اولا و ہیں سے تین افراد عبداللہ، قاسم اور ابو بکر، بنوالحن بن علی بن ابی طالب۔ اور عبداللہ بن جعفر کی اولا و ہیں سے عون اور اور اولا و ہیں بے عون اور حمد، دو افراد اور اولا و عمیل میں سے جعفر، عبداللہ بن جعفر کی اولا و ہیں ۔ اور مسلم بن عقیل اور حمد، دو افراد اور اولا و عمیل میں سے جعفر، عبداللہ اور عبدالرحن۔ اور مسلم بن عقیل عبیا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا ہے ان سے پہلے (کوفہ میں) شہید ہو چکے تھے۔ ابن عقیل کی ملب میں سے بہ چار افراد ہوئے۔ اور دو افراد عبداللہ بن مسلم اور حمد بن معین کی ملب میں سے بہ چار افراد ہوئے۔ اور دو افراد عبداللہ بن مسلم اور حمد بن معین کی تعداد کل جم موجی۔ ان کے علاوہ ہیں۔ اس طرح سے ابن عقیل کی اولا و ہیں سے معتولین کی تعداد کل جم موجی۔ ان کے بارے میں کی شاعر نے کہا ہے:

ترجہ: "اور ملب علی میں سے تو کا ماتم کر، جو آل ہو گئے اور اولا یعقبل میں سے تو کا ماتم کر، جو آل ہو گئے اور اولا یعقبل میں سے چو کا۔ اور می کے ہم نام کا، جس کے ساتھ انہیں کی طرح غداری کی گئی اور آبدار تیج کے ساتھ آل کیا میا۔

حضرت امام حسین رفیان کے ساتھ کر بلا میں جولوگ شہید ہوئے ان میں سے
ایک آپ کے رضائی ہمائی عبداللہ بن العلم مجی شے۔ ریمی کیا جاتا ہے کہ عبداللہ
بن بعلم اس سے پہلے تل ہو بچکے شے۔ وہ اہل کوفہ کے نام محلا لے کر جا رہے ہے

(يرت يونام ين نفي ا

کہ پکڑے گئے اور ابن زیاو نے ان کوئل کر دیا۔ عمر بن سعد کے اصحاب میں سے الل کوفہ کے افغای (۸۸) افراد لل ہوئے۔ عمر نے ان کی نماز جنازہ پڑھی اور انہیں وفن کر دیا۔ کہا گیا ہے کہ معرکہ کے روز عمر بن سعد کے تھم سے اس کے گھوڑے سواروں نے حضرت امام حسین کھانے (کی لاش) کو گھوڑوں کے سموں میں روند ڈالا، حتی کہا ہے ہیں کر زمین کے برابر کر دیا۔

المام حسين رفي المناهد كر انور سي نوركي شعاعين:

این سعد نے ای روز آپ کا سرمبارک خولی کے ہاتھ این زیاد کے پاس بھیج دیا۔ جب خولی میر کے کر ( کوفہ ) پہنچا تو قصرِ امارت کا درازہ بندتھا۔ اس کیے سر مبارک کوایے کمر لے کیا اور ایک ب کے لیچ (وُ حا تک کر) رکھ دیا اور پھر اپن بوی توارین مالک سے کہا کہ میں تیرے لیے زمانے کا معزز لایا ہوں۔اس نے يوجما كدكيا چزلائے ہو؟ خوالی نے كہا كدسين (نظیف) كا سر لےكرآيا ہول-اس کی بیوی نے کہا کہ لوگ تو سوٹا اور میا شدی لائے ہیں اور تو رسول اللہ علیات کی بیج ك فرزند كا مرلايا ب- الله كالمم إيس أينده بمى تيرے ساتھ شب باش فه موار کی۔ بیکه کروہ بستر سے اٹھ کر چلی گئی۔ اس برخولی این دوسری بیوی کو جو بنی اسد ے بھی بلالایا اور وہ اس کے ساتھ سوئی۔ اس دوسری اسدید بیوی نے (خولی ے) کہا کہ اللہ کی مم ا بی اس مب بی سے لگا تار تورکی شعاعیں اشعے :دراس کے گروسفید پرتدل کو پھڑ پھڑاتے دیکھتی رہی ہول۔ پھرضے سوبرے خولی نے سر مبارك ابن زيادكو بيش كرويا\_

کیا جاتا ہے کہ بیمشہور ہے کہ تولی کے پاس بہتر (۲۲) سر سے کیونکہ انہوں سے تھا جاتا ہے کہ بیمشہور ہے کہ تولی کے پاس بہتر (۲۲) سر سے کیونکہ انہوں سے مرجع کر نے این زیاد سے باس بھیج دیے۔ ابن زیاد نے بیا تمام سریزید کے پاس شام بھیج دیے۔

# سرانوراین زیاد کے درباریس اوراس کھین کی کتاخی:

مندام احمد میں ہے کہ ہم سے حسین نے ، ان سے جریر نے اوران سے جمد نے اوران سے جمد اوران سے اس نے روایت کی ہے کہ جب حضرت امام جسین کے کہ جب حضرت امام جسین کے جمری سے اس کو (اپنی جمری سے) میں (رکھ کر) عبیداللہ بن زیاد کے چیش کیا گیا تو وہ اس کو (اپنی جمری سے) کریدنے لگا اورآپ کے حسن کے بارے میں کچھ باتنی کیں تو حضرت انس بن مالک کھی نے کہا کہ آپ رسول اللہ علی کے ساتھ الل بیت میں سے سب سے زیادہ مشابہت رکھتے تھے، اور وہم لگاتے تھے۔

امام بخاری نے کتاب المناقب میں محمد بن حسین بن ابراہیم سے، انہوں نے حسین بن محمد سے، انہوں نے جریر بن حازم سے، انہوں نے میر بن سے اور انہوں نے اُس سے اس طرح روایت کی ہے۔ امام ترقدی نے اسے بہطر اِس حصد بنت میر بن روایت کرکے کہا ہے کہ بیر روایت حسن میں ہے۔ اس میں ہے کہ ابن زیاد آ کی ناک میں اپن چیزی مارٹے لگا اور کہنے لگا کہ میں نے ایسا حسین کمی نیس و یکھا۔ براد کہتے ہیں کہ ہم کومفرج بن شہاع بن عبیداللہ موسلی نے، ان کو خسان بن براد کہتے ہیں کہ ہم کومفرج بن شہاع بن عبیداللہ موسلی نے، ان کو خسان بن رہے نے، ان کو وابت اور جید نے اور ان کو اٹس نے بیان کیا کہ جب حضرت امام حسین رہے ہیں کہ مرابن زیاد کے پاس لایا گیا تو وہ اپنی چیزی آپ کیا کہ جب حضرت امام حسین رہے ہیں کا مرابن زیاد کے پاس لایا گیا تو وہ اپنی چیزی آپ کیا کہ جب حضرت امام حسین رہے ہیں کا مرابن زیاد کے پاس لایا گیا تو وہ اپنی چیزی آپ کیا کہ جب حضرت امام حسین رہے ہیں کیا کہ جب حضرت امام حسین رہے ہیں کا اس این کیا کہ جب حضرت امام حسین رہے ہیں کیا کہ جب حضرت امام حسین رہے گیا۔

اور راوی کا قول ہے کہ میرے خیال میں اس نے کہا کہ حسین نہایت خوبصورت تھا۔ اس پر میں نے کہا کہ اللہ کی حم ا میں تہیں ایک نہایت افسوساک بات بتاتا ہوں۔ جہاں آپ کی چیڑی پڑری ہے، وہ چکہ میں نے رسول اللہ اللہ کے کہا کہ اس میں ہے وہ چکہ میں نے رسول اللہ اللہ کے کہا ہے وہ جہ میں نے رسول اللہ اللہ کے کہا ہے وہ جو متح دیکھا ہے۔ صفرت انس میں کہتے ہیں کہ اس پر وہ جمیدے کیا۔ اس سند میں برارمنفرد ہیں۔ جمید سے بونس بن عبیدہ کے علاوہ، چو الل بعرہ میں سے ہے اور مشہور ہے اور کی قرم جیس اسے الوسطی مشہور ہے اور کی فرح جیس اسے الوسطی

موسلی نے ابراہیم بن تجاج عن جماد بن سلمہ عن علی بن زیدعن انس کے طریق سے موسلی نے ابراہیم بن تجاج عن جماد بن سلمہ عن علی بن زیدعن انس کے طریق سے میا ہے۔
بیان کیا ہے اور عروہ بن خالد نے اسکا ذکر بہ طریق حسن انس کے حوالے سے کیا ہے۔
ابن زیاد کی مستاخی برحضرت زید بن ارقم خیصی کا زاراضکی:

ابوقف نے سلیمان بن ابی راشد سے اور انہوں نے حمید بن مسلم سے روایت
کی ہے کہ جمعے عربن سعد نے بلایا اور فتح و نفرت کی خوجری اور اپنی خیر و عافیت کا
پیغام دے کر اپنے اہل وعیال کے پاس کوفہ بھیجا، جب میں وہاں پہنچاتو ابن زیاد
دربار لگائے ہوئے تھا اور ملاقا تیوں کا ایک وفد اس کے پاس جلیس تھا۔ میں بھی ان
کی جلس میں جا کر بیٹر گیا۔ حضرت امام حسین فیان کا سرمبارک اس کے سامنے رکھا
ہواتھا۔ وہ تھوڑی دیر اپنی چھڑی ہے آپ کے سامنے کے دائوں کو کر بیتا رہا۔ آخر
حضرت زید بن ارقم فیان سے نہ رہا گیا اوروہ پکارا فیے کہ اپنی چھڑی کو ان دائوں پر
سے بٹالو۔ ہم ہے اس خدا کی جس کے سواکوئی معبود ہیں، میں نے رسول اللہ تھیں کے
این موثوں سے ان دونوں دائوں کو چو متے دیکھا ہے۔

اس کے بعد معترت زید بین ارقم رہے ہوئ میں کر رونے گے۔ ابن زیاد اس کے بعد معترت زید بین ارقم رہے۔ ابن زیاد فیل کہ خدا تھے رلائے۔ اللہ کی متم! اگر تو بدھا کھوسٹ نہ ہوتا اور تیری عمل نہ ماری میں ہوتی تو میں مجھے تل کر دیتا۔

رادی کا بیان ہے کہ اس پر وہ اٹھ کر چلے گئے، جب وہ چلے گئے تو لوگول نے کہا اللہ کی شم ! زید بن ارقم نے جو بات کی ہے اگر ابن زیاس لیتا تو انہیں آئل کر ویا۔ مید بن مسلم نے ہو چھا کہ انہوں نے کیا کہا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ وہ ہمارے قریب سے گزرتے وقت کہتے جا رہے تھے کہ ایک غلام غلاموں کا بادشاہ بن بیٹا ہے اور انہیں اس نے اپنی جا کیر منا لیا ہے۔

اے الل عرب ! آج کے بعدتم غلام ہو۔ تم نے ابن فاطمہ کو شہید کر دیا اور ابن مرجانہ (بعنی ابن زیاد مرجانہ لونڈی کا بیٹا تھا) کو اپنا حاکم بنالیا ہے۔ اب وہ تہارے

(سيرت سيدناام من عفيظنه)

(140)

اشراف کوئل کرے گا اور تہارے اشرار کوغلام بنائے گا جس نے ذلت و رسوائی کی زندگی پر قناعت کی۔ اس کے مقدر میں محروی ہے۔ انہوں نے ای طرح کی ایک اور دوایت کی۔ اس کے مقدر میں محروی ہے۔ انہوں نے ای طرح کی ایک اور دوایت بھی اپنی سند کے ساتھ زید بن ارقم رہائی نے بھی بہطرین تابت می نید بیدروایت کی ہے۔

ابن زیاد کے ل ہونے پراسکے منہ میں سانی:

ترفدی نے واصل بن عبدالاعلی ہے، انہوں نے ابی معاویہ ہے، انہوں نے اللہ بن زیاد اعمال سے اورانہوں نے عمارہ بن عمیر سے روایت کی ہے کہ جب عبیداللہ بن زیاد اور اس کے اسحاب کے سر (کوفہ) لائے گئے اور انہیں مجد کے من عمل نصب کیا گیا تو میں بھی وہاں چلا گیا۔ لوگ کہ رہے تنے کہ وہ آیا وہ آیا۔ اسے میں ایک سانپ آیا اوروہ دوسرے سروں میں سے گزرتا ہوا عبیداللہ کی ناک میں تھس کیا۔ تھوڑی ویر کے بعد وہ باہر کھل آیا اور چلا گیا حتی کہ غائب ہوگیا۔ لوگوں نے پھر کہا کہ وہ آیا، وہ آیا، وہ آیا، چنانچہ اس نے دو تین باراییا کیا۔

رترندی کہتے ہیں کہ بیر حدیث سے ۔ ۲۲ ہجری میں ان سب بزیدوں کوعیار ، فقی نے ان سب بزیدوں کوعیار ، فقی نے لئی کیا تھا۔ )

### شهادت حسين ري اين زياد كا اجلاس:

ابن زیاد کے تم سے اجلال عام کا اعلان کیا گیا کہ الصلواۃ جامعۃ جب لوگ تم ہو گئے آو ابن زیاد منبر پر چڑ حا اور اپنی فقح وکا مرائی اور آل صرت امام حسین فرقہ ڈال کر حکومت چیننا چاہجے فرق کے ذکر کے بعد کیا کہ حسین جماعت میں تفرقہ ڈال کر حکومت چیننا چاہجے شے۔ اس پر عبداللہ بن مفیف از دی اٹھ کھڑ ہے ہوئے اور کیا کہ الموس ہے۔ اے ابن زیاو ابنیوں کی اولا دکوئل کرتے ہواور صدیقوں جیسی یا تمی کرتے ہو۔ این زیاو کے عمل سے انہیں گل کرے (سولی پر) الماکا دیا گیا۔

(ميرت ميدناامام مين رفيق

مرانورکوکوفہ کے بازاروں میں چھرایا گیا: پر معزت امام حسین رہے، کے سرمبارک کونسب کر کے این زیاد کے علم سے كوفد كے في كوچوں من مجرايا حميا-

شہیدوں کے سریزید کے پاس:

اور اس کے بعد عبداللہ نے دوسرے سروں کے ساتھ اسے زحربن قیس کے ہاتھ بزید بن معاویہ کے پاس شام بھیج دیا۔ ابن زیاد نے اس قافلہ کے ساتھ محور ب سواروں کی ایک جماعت بھی تحراتی کیلئے بھیج دی جس میں ابو پردہ بن عوف از دی اور طارق بن ابی ظبیان از دی مجمی شامل متھے۔ میہ قاقلہ (شہیدوں کے) سر لے کر برید بن معاویہ کے یاس بھی کیا۔

مشام کہتے ہیں کہ جھے سے عبدالرحن بن برید بن روح بن زنباع جذامی نے اہے باپ سے اور انہوں نے عاز بن ربید جرش حمیری سے رایت کی ہے۔اللہ کی مسم! جب زحر بن قیس ومثل میں بزید بن معاویہ کے پاس آیا تو میں وہال موجود تھا۔ یزید نے اس سے پوچھا کہ بناؤ تہارے چھے کیا حال ہے۔ اس نے کہا کہ یا اميرالمونيين! الله تعالى كى فتح وتعربت مبارك ہو۔ حسين بن على بن ابي طالب الممارہ ابل بیت اورستر اصحاب کے ہمراہ ہمارے سامنے آئے۔ ہم ان کے پاس مجھے اور سیر شرط پیش کی کہ امیرعبیداللہ بن زیاد کا تھم تنکیم کرکے اطاعت تبول کرلویا جنگ کے لئے تیار ہو جاؤ۔ انہوں نے (اطاعت سے الکار کر دیااور) جنگ تول کرلی۔ اس ليے دوسرے روز سورج نطاتے عى ہم نے انہيں برطرف سے تحيرليا۔ پرجب تكواري ان كوموت كمات اتاري لكيس تو وه مال اسباب جيور كراور بغير كم معين جائے یناہ کے إدهر أدهر بما منے لکے اور جم سے بیخے کیلئے ٹیلوں اور کڑھیوں میں پناہ لینے کے جیا کہ شکرے سے کور پناہ مانکتا ہے۔ اللہ کی منم! وہ بھیروں اور بکریوں ک طرح تنے دیا وہ پیرکوآ رام کرنے کیلئے سونے والوں کی طرح سے کہ ہم نے ان کے

آخری مخص تک کومولی گاجر کی طرح کاٹ کر رکھ دیا۔ اب وہ برہنہ بدن پڑے ہیں۔ کیڑے تارتار ہیں، چیرے غیار آلود ہیں، لاشیں سورج کی تمازت میں سرری ہیں، ہوا کیں ان پرخاک اڑا رہی ہیں اور گدھ اور چیلیں انہیں تو چ رہی ہیں۔ یزیدگی مکاری:

راوی کا بیان ہے کہ بیان کر بزید بن معاوید کی اتھوں سے آنو جاری ہو گئے اور کھا کہ ل حسین فی ایک کے بغیر محی تہاری فرمانبرداری پررامنی موسکتا تھا۔ ابن سمیہ یر خدا کی لعنت! خدا کی فتم! یقین جانو کہ اگر حسین کے مقابلہ پر میں ہوتا تو وركزرے كام ليتا۔ الله تعالى حضرت امام حسين عظيد بروم فرمائے، بحراس نے حضرت امام حسين رفظيد كاسرالان واللكوكولى انعام ندويا جب آب كاسريديد ك ما من دكما عمياتواس ن كهاكداندى مم احريس تهاد بمنابله بر موتاتو بركز حہیں قل نہ کرتا۔ اس کے بعد یزید نے حسین بن جمام مری کا بیشعر پڑھا: " " تکوارون نے لوگوں کی کھوپڑیاں کاٹ کر رکھ دیں، جو اگر چہ ہمارے عزيز يتف ليكن نافرمان اور ظالم تفير"

ابو تھن نے ابوجعفر عیسیٰ سے روایت کی ہے کہ مروان بن علم کا بھائی بین بن علم اٹھ کھرا ہوا اور پیشعر پڑ

ترجمہ: دو کر بلا میں قبل ہونے والے اشراف سے ہمارا قری رشتہ تھا، بانست مجيئے حسب نسب والے قلام ابن زياد كے سميد كي نسل كنكرول پيترول ك طرح بي شار مولى ب اور آل مصطفى عليه كيسل تا يد مورى ب-" ابوجعفرعیلی کہتے ہیں کہ اس پر برید نے یکی بن تھم کے سینے پر چوکا دیا اور کیا

يزيد كاخوشي من اشعار يرمنا:

محرین حید رازی عیمی نے محرین کی احری سے اور انہوں نے لید سے اور

ريرت بيناام من الانتخاب

لید نے عام سے روایت کی ہے کہ جب حضرت امام حسین دیائی کا سرلایا عمیا اور بزید کے سامنے رکھا عمیا تو اس نے تمثیلا بیا شعار پڑھے:

ترجمہ اشعار: '' کائی بدر میں قل ہونے والے میرے شیون و کھتے کہ

یٰ خزرج نیزوں کی ضربوں سے کیے چی چلا رہے تھے۔ انہوں نے

تلواروں سے ضربیں لگائیں پھرخوثی سے نعرہ مارا، اور جھ سے کہا کہ
مبارک ہو اب تلوار نہ سونت۔ جب میدان جنگ میں اونٹ چھا تیاں
مرکزیں، اور نیزہ پروار سرگرم قال ہوں۔ ہم نے تہارے دوگنا اشراف
کوئل کردیا ہے، اور ہوم بدر کی میزان کے جھکا کو کو برابر کردیا ہے۔'

عیام کہتے ہیں کہ یہا شعار پڑھ کر بزید نے منافقت کی۔ واللہ! فم باللہ۔

اس کی فوج میں کوئی بھی الی فض باتی نہ رہا جس نے اس کی فرمت نہ کی ہو یا
عیب جوئی نہ کی ہو۔

بعد کے علماء میں معفرت امام حسین فالله کے سرکے بارے میں اختلاف ہو حمیا ہے کہ ابن زیاد نے آپ کا سرمبارک شام میں یزید کے باس بھیجا تھا یا نہیں۔ ان دونوں اقوال سے ظاہراً بات ہے کہ اس نے آپ کا سرمبارک یزید کے پاس بھیجا تھا۔ اس بارے میں بہت سے آٹارمروی ہے۔ واللہ اعلم

مرانورسے يزيد كى متاخى:

ابوتھ نے ابوتر و تمالی سے ، انہوں نے عبداللہ کمانی سے اور انہوں نے قاسم بن نجیب سے روایت کی ہے کہ جب حضرت امام حسین فران کا سریزید بن معاوید کے سامنے رکھا میا تو وہ اپنی جیئری سے ، جو اس کے ہاتھ میں تھی ، آپ کے اسکلے دانتوں کو کرید نے لگا اور پھر کہا کہ ان کی اور ہماری مثال ولی ہے جبیا کہ حمین بن مام مری نے کہا ہے کہ:

دو مکواروں نے لوگوں کی کھوپڑیاں کاٹ کررکھ دیں، جو اگر چہ ہمارے

عزيز يتضليكن نافرمان اور ظالم يتفيه

ال پر ابوبرزہ اسلی فیجہ نے کہا کہ ذرا دیکھوتو سی، تہاری چیزی اس جگہ پر تک گئے ہے۔ جسے میں نے رسول الشریک کو چوستے دیکھا ہے چرکہا کہ انجی طرح جان کے کہ قیامت کے روزتم دونوں (اللہ کے حضور) اس حالت میں حاضر ہوگے کہ ان کی شفاعت کہ ان کی شفاعت کرنے والے حضرت محرمصطفی ایک ہوں کے اور تیری شفاعت کرنے والے دور تیری شفاعت کرنے والے ابوبرزہ یہ کہہ کراٹھ کھڑے ہوں کے اور جماگ گئے۔

اور ابن افی الدنیائے ابولید سے اور انہوں نے فالد بن بزید ابن امد سے
اس نے عمار وی سے اور اس نے جعفر سے روایت کی ہے کہ جب حضرت امام حسین
کی اس بزید کے سامنے رکھا می اتواس وقت حضرت ابو برز و رفی وہود
سے ۔ بزید (آپ کے دانوں کو) چھڑی سے کریدنے لگا تو ابو برز و نے کہا کہ اپی
چھڑی کو بڑا او، یس نے رسول اللہ تھی کو یہ چکہ چوصے ہوئے دیکھا ہے۔

ابن ابی الدنیا کہتے ہیں کہ جھ سے مسلمہ بن ھیں ئے ، ان سے میدی نے ان سے میدی نے ان سے میدی نے ان سے میدی نے ان سے سفیان سے بحوالہ حسن همد نے دوایت کی ہے کہ جب معزت امام حسین عقبہ کا سر لایا گیا تو بزید اسے چھڑی سے کوکے دینے لگا۔ سفیان کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ حسین اس بارے میں بی شعر بڑھا کرتا تھا:

ترجمہ: دسمید کی نسل منکرینوں کی تعداد کی مانتہ ہوگئی ہے اور زمول اللہ عندان کی بیٹی کی کوئی نسل میں ہے۔"

January # # # # .....

ريرت ميدناام من عقطه

# شہاوت حسین رہائے ہے ابعد کے واقعات

# ابل بیت کے افراد بے کوروکفن:

عمر بن سعد نے آپ کے بقیہ فاتدان اور عورتوں کو ہود جول میں سوار کرکے انہیں کو فہ بھیج دیا۔ یہ قافلہ جب میدان کارزار سے گزرا اور انہوں نے حضرت آیام حسین کھی کا ورتوں کی چینیں لکل کئیں اور انہوں نے آپ جہرے پیٹ ڈالے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے آپ اور انہوں کے چینی لکل کئیں اور انہوں نے آپ جہرے پیٹ ڈالے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے آپ ہمائی اور ان کی اور اور کر فریاد کی کہ یا محمدواہ! دہائی ہے تیری اے محمد! دہائی ہے تیری اے محمد! دہائی ہے تیری اے محمد! اللہ تھے پر درود جسیج اور آسان کے فرشتے ہیں۔ یہ بیں حسین چینیل میدان میں، خون میں تحری درود جسیج اور آسان کے فرشتے ہیں۔ یہ بیں حسین چینیل میدان میں، خون میں تحری دریت تی ہوئے، مقطوع الاعضاء، دہائی ہے اے محمد! تیری بیٹیاں اسیر ہیں، تیری ذریت تی ہوئی ہوئی دوست و دشمن سب کورلا دہا۔

### قافله كوفه وينفي كميا اورابن زياد كى بكواس:

قرہ بن قیس سے روایت ہے کہ جب حورتیں لاشوں کے قریب سے گزریں تو چی اٹھیں اورائی رخسارے پیٹے لیے۔قرہ کا بیان ہے کہ بیس نے اس سے پہلے حورتوں کا اتناحسین منظر بھی نہیں و یکھا تھا۔ اللہ کی شم اوہ بیرین کی نیل گاہوں سے بھی زیادہ خوبصورت تھیں۔ پھر یہ قافلہ کر بلا سے روانہ ہوکرکوفہ پہنچ کیا۔ وہاں ابن زیاد نے ان کی خاطم مدارت کی اوران کیلئے لباس وخوراک وغیرہ کا انتظام کیا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے معمولی لباس پہنا ہوا تھا اورلونڈ یوں کے جمرمث میں حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے معمولی لباس پہنا ہوا تھا اورلونڈ یوں کے جمرمث میں

(يرت بدناام مين فالكاف

تھیں، اس کیے پہپائی نہ جاتی تھیں۔اس کیے جب انہیں ابن زیاد کے پیش کیا گیا تو اس نے بوجھا کہ بیرکون ہے؟

حعزت زینب رضی الله عنهائے خود اس سے کوئی بات نہ کی۔ اس بران کی ا یک لونڈی نے کہا کہ بے زینب بن فاطمہ رہے ایس ۔ ابن زیاد بولا کہ محکر ہے اللہ تعالی کا جس نے حمیس رسوا کیا اور حمیس بلاک کیا اور تمیارے وجو کے کوجوٹا کیان حضرت زینب نے کہا کہ بلکہ تعریف ہے اس خدا کی جس نے تمہارے قول کے خلاف ہمیں محمصطفی سیلی کے ذریعے سے عزت بھٹی اور ہمیں یاک وطاہر بنایا۔ الله تعالى كابير ستوريب كهوه فاسق كورسوا كرتاب اور فاجر كوجمثلاتاب- ابن زياد نے جواب دیا کیا کیا تو نے دیکھائیں کہ اللہ تعالی نے تہادے ساتھ کیا کیا ہے؟ حضرت نسب رضی الله عنهائے كها كه الله تعالى في ال كيلي شيادت كى موت للحى تمنى ، اس كيے وہ اپني قل كاه كى طرف خودنكل كرا مجے عقريب الله تعالى ان كواور تجے ایک جگہ پر لا کمڑا کرے گا اور وہ تیرے خلاف اپنا جھڑا اس کی عدالت میں بیش کریں گے۔ اس برابن زیاد غصے سے بھڑک اٹھا۔عمرہ بن حربث نے کہا کہ اللہ تعالی امیر کی بہتری کرے، وہ تو ایک مورت ہے، کیا آپ ایک عورت کی باتوں پر کرفت کریں کے؟ عورت کی ہاتوں پر مواخذ وجیس کیا جاتا اور شداس کی تادانی يراس ملامت كى جاتى ہے۔

ابن زیاد کا زین العابدین کول کرنے کا ارادہ:

ابوتفف نے مجالد سے اور اس نے سعید سے روایت کی ہے کہ جب این زیاد نے علی بن حسین زین العابدین کو دیکھا تو ارد لی سے کہا کہ اسے دیکھو، اگر بالغ بوتو قتل کر دو۔ اس نے تہبند کھول کر دیکھا اور کہا کہ ہال بیہ بالغ ہے۔ ابن زیاد نے کہا کہ اسے لے جاو اور قتل کر دو۔ اس پرعلی بن حسین رفیج نے کہا کہ اگر تیرا این عور توں سے قر ابتداری کا کوئی واسطہ ہے تو ان کے ساتھ کوئی محافظ بھیج

وے جوان کی محرانی کرے۔ ابن زیاد نے کہا کہ اچھاتم عی آجاؤ اور انہی کو مورتوں کے ساتھ بھیج دیا۔

الواقعت كہتے ہيں كرسليمان بن الى راشد في بروايت حيد بن مسلم سے اس طرح بیان کی ہے کہ جب علی بن حسین رہے کو ابن زیاد کے پاس لایا کمیا تو میں ہمی وہال موجود تھا۔ ابن زیاد نے پوچھا کہ تمہارا کیانام ہے؟ انہوں نے کہا کہ علی بن حسين رياد نے كہا كركيا الله تعالى نے على بن حسين كول بيس كرديا؟ اس يرآب خاموش موسكة - ابن زياد نے كها كهتم يولينے كيوں تبيں؟ آپ نے كها كه میرے ایک بھائی کا نام بھی علی تھا۔ لوگوں نے اس کول کیا ہے۔ ابن زیاد نے کہا كدات الله في كل كيا ب- اس برآب خاموش موسك ليكن ابن زياد في يوجها كرتم كيول تبيل بولتع ؟ على بن حسين ري اللهاد في كما:

"جب كى كى موت آتى ہے تو اسكى روح الله تعالى بى قبض كرتا ہے۔"

ونورة زمر إ

اور کوئی جان بھی اللہ کے علم کے بغیر ہیں مرسکتی۔ ﴿ سورة آل عمران ﴾ ابن زیاد نے کیا کہ پھرتو بھی انبی میں سے ہے، پھراس نے اپنے آ دمیوں اسے کھا کہ دیکھوکیا ہے بالغ ہوچکا ہے؟ الله کی متم! میرے خیال میں بے بالغ ہے۔ اس پرمری بن معاد احری نے آپ کا تہبند کھول کرد یکھا اور کہا کہ ہاں بدیالغ ہے۔ ابن زیاد نے کیا کہ اسے لل کردو۔ اس برعلی بن حسین رہے کہا کہ ان مورتوں کی محرانی کون کر لگا؟ حضرت زینب رسی الدعنها علی سے لیث ممکن اور کہا ا کہ اے ابن زیاد! تیرے لیے وی کافی ہے جو پھے کہ تو نے ہمارے ساتھ کیا ہے۔ کیا تو بھی جارے خون سے سیر تیں ہوا؟ کیا تو نے ہم میں سے سی کو باقی چھوڑا ہے؟ پر معترت زینب رمنی اللہ عنہاعلی کے کلے سے لیٹ تنیں اور ابن زیاد سے کہا كدامه ابن زياد! اكرتو مسلمان هي تويس تحفي الله كا واسطه دين مول! اكرتون اسے قبل ہی کرنا ہے تو اس کے ساتھ جمعے بھی قبل کردے۔ اور علی بن حسین فرائنداری کا نے اسے بھار کرکہا کہ اے ابن زیاد! اگر تیرے اور ان کے درمیان قرابتداری کا کوئی واسطہ ہے تو ان کے ساتھ کسی متل فخص کو بھیج دے جواسلامی مصاحبت کے مطابق ان کا رفیق راہ ہو۔

رادی کا بیان ہے: ابن زیاد نے ایک ساعت موراتوں کی طرف دیکھا اور پھر توم کی طرف متوجہ ہوکر کہا کہ رحم کا رشتہ بھی عجیب رشتہ ہے۔اللہ کی شم اسے چاہتی ہے کہ آگر میں اس اڑکے کو آل کر دوں تو ساتھ میں اسے بھی آل کر دوں، پھراس نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ اسے چھوڑ دو۔اور علی سے کہا کہ تم خود ہی موراتوں کے ساتھ میلے جاؤ۔

#### قافلہ بزید کے یاس:

اس کے بعد ابن زیاد نے حضرت اہام حسین کے کیے بس طول ڈال کر انہیں بھی حوراتوں کو برید کے پاس بھی دیا اور بیٹیوں کے مطل بین طول ڈال کر انہیں بھی حوراتوں کے ہمراہ روانہ کر دیا۔ ابن زیاد نے یہ قافلہ محقر ابن لگلی عائمت کی اور شمر بن ذی الجوش، خدا اس کا بر کرے، کی گرائی بٹن روانہ کیا جب یہ برید بن معاویہ کے دروازے پر بہنچ تو محقر بن نگلبہ نے گلا بچاڑ بچاڑ کر کہا کہ محقر بن نگلبہ حاضر ہے۔ جو امیر الموشین کے پاس کینے قاجروں کو لایا ہے۔ برید بن معاویہ نے کہا کہ محقر کی مال امیر الموشین کے پاس کینے قاجروں کو لایا ہے۔ برید بن معاویہ نے کہا کہ محقر کی مال نے بی شریر اور لئیم کوجتم دیا ہے۔

جب عورتیں اور سریزید کے پاس پہنچ تو اس نے شرفائے شام کو بلا کرا چی مجلس میں بھایا اور اس کے بعد اس نے علی بن حسین رفائی کو اور حضرت امام حسین رفی کی عورتوں اور بچوں کو بلوا بھیجا۔ وہ لوگوں کے سامنے بزید کی مجلس میں لائے گئے۔ بزید نے علی بن حسین رفی ہے سے قبلع مسے تعلقہ میں میں اسلانت چھیٹنا جا ہی ، اس پر اللہ تعالی نے رحمی کے سامنے ہے۔ جا ہے اللہ تعالی نے اللہ تعالی میں صفین رفی ہے۔ اللہ تعالی نے جواب و اللہ تعالی میں سامنے ہے۔ علی بن حسین رفی ہے جواب و اللہ تعالی میں اس کے ساتھ جو بھی کیا وہ تمہارے سامنے ہے۔ علی بن حسین رفی ہے جواب و اللہ تعالی میں اس کے ساتھ جو بھی کیا وہ تمہارے سامنے ہے۔ علی بن حسین رفی ہے جواب و اللہ تعالی میں اس کے ساتھ جو بھی کیا وہ تمہارے سامنے ہے۔ علی بن حسین رفی ہے۔

کدائی کوئی فریب نیس جوزین پر یا تمیاری جانوں پر پڑی ہواورہم نے پیدا

کرنے سے پہلے اسے ایک کتاب میں لکھ ندر کھا ہو۔ ﴿ سورہُ حدید ﴾ بزید نے

ایٹ بیٹے خالد سے کہا کدان کوجواب دو۔ لیکن اس سے کوئی جواب ندبن پڑا۔

آخر بزید نے اسے کہا کہ ہاں ، ان کو جواب دو کہتم پر جومصیبت بھی آئی ہے وہ

تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آئی ہے اور وہ بہت سے قصوروں سے درگزر

فرما تا ہے۔ ﴿ سورہُ شوریٰ ﴾ کھودیر وہ خاموش رہا اور پھر مورتوں اور بچوں کواپئ

قریب بلایا۔ ان کو برے حال میں دیکھ کر بزید نے کہا کہ اللہ تعالی ابن مرجانہ کا برا

کرے ، اگران کے ساتھواس کی قربتداری اور رشتہ داری ہوتی تو وہ ان کے ساتھ

بیسلوک ندکرتا اور ان کواس حال میں نہ بھیجا۔

## يزيداور حعرت ندنب رضى الله عنهاكي تلخ كلامي:

الوصف نے مارث بن کعب سے اوراس نے حضرت فاطمہ بنت علی ﷺ سے دواہت کی ہے کہ جب ہم برید کے سامنے بھائے گئے تواس نے ہم پرتس کھایا، ہمارے لئے صلیہ کا تھم ویا اور ہمارے ساتھ شفقت اور مہریائی سے پیش آیا۔ ای اثناء میں ایک سرخ رنگ کا شامی شخص کھڑا ہوا اور میری طرف اشارہ کر کے بزید سے کہا کہ یا ایمرالموشنین! برائری جمعے مطافر ما ہیں۔ جس ایک خوبصورت الوک تمی۔ شامی کی بات من کر ڈور کے مارے کا ہے گئی۔ بیس جمعی تھی کہ شاید بیان کیلئے جائز ہے۔ بیس نے اپنی بہن کے پڑوں کو پائر لیا جو جمعے سے بدی بھی تھیں اور تھاند بھی ۔ اور وہ جائی میں کہ بیان کیلئے جائز جیس۔ میری بہن نے اس شخص سے کہا کہ اللہ کی تم الور نے سے جموث کہا اور کینی بات کی۔ بیٹ تیرے افقیار میں ہے اور نہ اس کے افقیار میں۔ اس پر بزید ضعے میں آگیا اور بولا کہ تو جموثی ہے۔ اللہ کی تنم اگر میں جا ہوں تو جمعے اس کا افتیار ہیں جا ہوں تو جمعے اس کا افتیار ہیں جا ہوں تو جمعے اس کا افتیار ہیں جا ہوں تو جمعے میں آگیا اور بولا کہ تو جمع فی اگر میں جا ہوں تو جمع نے بیا فتیار نہیں دیا۔ اللہ کہ جرگز دیں۔ اللہ تو الی نے بچے بیا فتیار ٹیس دیا۔ اللہ کہ تو تار نہ ماری ملت سے اس کا افتیار ہیں۔ اللہ عمر کہ تو ہوں کہ میں اللہ عنہا اس کا افتیار ہیں۔ اللہ کہ جرگز دیں۔ اللہ تو اللہ نے بی جے بیا فتیار ٹیس دیا۔ اللہ کہ تو ہماری ملت سے نے کہا کہ جرگز دیں۔ اللہ تو اللہ نے بی جے بیا فتیار ٹیس دیا۔ اللہ یک تو ہماری ملت سے ناس کا اختیار ہیں۔ اللہ عمر کو دین ۔ اللہ تو کی ہماری ملت سے ناس کی کی میں کہ کی کو میاں کو میں کہ کو کہ کو کہ کی کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کی کو کہ کی کی کو کہ کی کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کھ کو کہ کو کی کو کہ کو کھ کی کے کھ کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کو کو کو کر کو کہ

تكل جائے اور كوئى دوسرا دين اختيار كر لے۔ فاطمہ بنت على كہتى ہيں كه اس ير يزيدنے غصے سے كها كدتو بير بات ميرے حق مل كہتى ہے؟ دين سے تو تيرا باپ اور تیرا بھائی خارج ہوئے ہیں۔ نینب نے کہا کہ اللہ کے دین سے اور میرے باپ کے دین سے اور میرے بھائی کے دین سے اور میرے ٹاٹا کے دین سے تو تونے اور تیرے باپ نے اور تیرے دادائے ہدایت یائی ہے۔ یزیدنے کہا کہاے اللہ کے وسمن! توجوت كبتى بــرحفرت نينب رفي في الماكرتو زيردى اميرالمونين بن جیفا ہے اورظم و تعدی کے ساتھ کالیاں دیتا ہے اور دھمکیاں دیتا ہے۔ فاطمہ کہتی میں کہ بزید اس پر شرمندہ ہوکر خاموش ہوگیا۔ اس شامی مخص نے پھر کھا کہ اے اميرالمومنين! بدلز كي مجمع عطافر ما تيس بيديد نے كها كدوفع جوجاء نامراد! الله تخفي ريزه ريزه كردين والى موت عطا كريء بحراست بشير بن نعمان كوظم ديا كمكى امين مخص کو چندمحافظ اور محوڑے وے کر تیار کرو، جو اِن عورتوں کو اور علی بن حسین رہے كو بحفاظت مدينه لے جائے۔ يزيد نے عورتوں كو دارالخلاف ميں اي محل سرا كے یاس تغبرایا۔ آل معاوری کی عورتوں نے رو رو کر اور حضرت امام حسین رفای بر بین كرت موسة ان كااستعبال كيا اور پرتين دن تك مف ماجم بچى رى \_ يريع و شام علی بن حسین رفظت اور ان کے ہمائی عمر بن حسین وفظت کو اسے ساتھ کمانے میں شريك كرتا تفا-ايك دن يزيدن اسية بيني خالداكى طرف اشاره كرك كما كركياتم اس سے لڑو مے؟ اس سے بزید کی مراد صرف تفریح می لیکن عمر این حسین رفیان نے کہا کہ ایک چیڑی میرے ہاتھ میں وے وو اور ایک اس کے ہاتھ میں اور پھر ماری لزائی دیکھو۔ بزید نے عمر کو اپنی جمائی سے لگا لیا اور کھا کہ زسانی کی بھی خصلت ہوتی ہے۔ سانب کا بچے سانب بی ہوتا ہے۔

قافله ابل بيت كى مدينه واليسى:

جب يزيد في الميل رخصت كيا لوعلى بن حسين عظيد سے كيا كداندسميد ك

جیٹے کا براکرے۔ اللہ کی تتم! اگر میں تیرے باپ کے مقابلہ پر ہوتا تو اس کی ہر بات تول کر لیٹا اور اس کی جان بچانے کیلئے پوری پوری کوشش کرتا، خواہ اس میں میرے کی جیٹے کی جان بھی چلی جاتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی قضا بہی تھی جو تمہارے سامنے ہے۔ پھر اس نے انہیں بہت سامال اور پوشا کیس دے کر اور گران کو ان کی حفاظت کرنے کی تاکید کرکے رخصت کر دیا اور علی بن حسین اور گران کو ان کی حفاظت کرنے کی تاکید کرکے رخصت کر دیا اور علی بن حسین میں گھی ہے جا کہ جس چیز کی بھی ضرورت ہو جمیں لکھ بھیجنا۔ یزید نے جس محافظ کو ان کے جمراہ بھیجا تھا وہ راستہ کے کنارے کینارے پر فاطمہ پر نگاہ رکھے حور توں سے دور دور چل رہا حق کہ قافلہ مدینہ پہنے گیا۔

(مدید بی کرد مرد الله کرد الله عنها سے اپنی بہن حضرت زینب رضی الله عنها ہے کہا کہ اس محافظ نے جے ہمارے ساتھ بھیجا گیا ہے ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ کیا ہے۔ اسے اس کی خدمت کا معاوضہ دینے جس آپ کی کیا رائے ہے؟ حضرت نینب نے کہا کہ الله کی شم! اس کو انعام دینے کیلئے ہمارے پاس زیورات کے علاوہ کوئی چر نیس۔ فاطمہ نے کہا کہ ہم اس کو بھی زیورات دے دیں۔ فاطمہ بہتی ہیں کہ پھر ایک کئن اور ایک کئی ہمارے میں سلوک کا معاوضہ ہے۔ اس نے (زیور واپس کردیے اور کہا کہ بی تمہارے حسن سلوک کا معاوضہ ہے۔ اس نے (زیور واپس کردیے اور) کہا کہ بی نے تمہارے ساتھ جو سلوک کیا ہے اگر دنیا کے لائے بی کیا ہوتا تو یہ بیری خدمت کے تن سے بہت زیادہ بیل کی خوشنودی کیلئے اور الله کے رسول حضرت بیل کین میں نے تو سلوک میں اللہ تعالی کی خوشنودی کیلئے اور الله کے رسول حضرت بیل کین میں نے تو سلوک میں اللہ تعالی کی خوشنودی کیلئے اور الله کے رسول حضرت بیل ہوتا تو یہ بیری کی وجہ سے کیا ہے۔

کہا کیا ہے کہ جب بزید نے معرت امام حسین طبیعی کر ویکھا تو کہا کہ کیا تم جانے ہو کہ این فاطمہ رضی اللہ عنها کے خروج کا پس منظر کیا ہے اور جو پچھ انہوں سنے کیا ، کس بنا پر کیا اور اس کام میں قدم رکھنے پر انہیں کس چیز نے آمادہ کیا؟ لوگوں

ريرت سيدناامام من الفيانية

نے کہا: نہیں۔ یزید نے کہا کدان کے خیال میں ان کا باب میرے باب سے افضل تفا۔ اور ان کی مال فاطمہ بنت رسول الله علیاتی میری مال مصے بہتر تھی اور ان کے tt رسول الله عليانية ميرے نانا سے افضل بين اور اس كے وہ جمعے بہتر بين اور ميرى نبت خلافت کے زیادہ حقدار ہیں۔اجھا تو بیکنا کدان کا باپ میرے باپ سے النسل تھا، تو اس بارے بیں میرے باپ نے ان کے باپ کے ساتھ اپی نزاع کا معامله خدا کے سپر د کیا اور سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالی نے کمن کے حق میں فیصلہ دیا اور ان کا میرکها کدان کی مال میری مال سے افغنل ہیں۔ تو مجھے میرے دین وائمان كى تتم يه كد فاطمه بنت رسول الله عليات ميرى مال سے افسل بيں۔ اور ان كا بيكنا كدان كے نانا رسول الله علي ميرے نانا ہے افضل بي تو يقيع الله اور روز آخرت مر ایمان رکھنے والا کوئی مخص بھی بیٹیس کمدسکتا کہ کوئی انسان رسول اللہ سیالی کا مرمقابل یا جمسر ہے۔ لیکن حسین نے فیصلہ میں جلدی کی اور بیآ یت نہ پڑھی کہ: ند ترجمہ: دو کیو: اے اللہ! ملک کے مالک! تو جے جاہے حکومت وے اور جس سے ماہے چین لے لے جے ماہے مزت بخشے اور جے جاہے

﴿ مورة آل عمران

اور مدکر جمہ: "اللہ جمع جا بتا ہے اپنا ملک ای کو دیتا ہے۔"
﴿ سورة البتره ﴾

پر جب جورتی ہے ہیں ہوئیں تو فاطمہ بنت حسین رضی اللہ عنہائے برید ہے ہوئی اللہ عنہائے کی بیٹیاں اسر ہیں؟ برید نے کہا کہ اے میری ہیں ایس ہیں ایس ہیں ایس ہیں ہوئی می بیٹیاں اسر ہیں؟ برید نے کہا کہ اے میری ہیں ہیں تو اس سے پہلے بی بیڑار ہوں۔ فاطمہ نے کہا: اللہ کی حم البوں نے ہمارے پاس کا توں کی ایک بالی تک دیس جورش سے برید نے کہا کہ تہارا جتنا تقصان ہوا ہے، اس سے بہت زیادہ حمیں دیا جائے گا۔ محریز بدنے البی کم بین مخمرایا اور ہر ایک سے بوجد بوجد کر جتنا کی کا تقصان ہوا تھا اس

ميرت مياام من عجب

ے کی مناوزیادہ ان کودیا۔

ہشام نے ابوقع ہے، انہوں نے ابوترہ ثمانی ہے، انہوں نے عبداللہ ثمانی ہے انہوں نے عبداللہ ثمانی ہے اور انہوں نے قاسم بن نجیب سے روایت کی ہے کہ جب حضرت امام سین کے کا سر لے کر وفد کوفد شام میں پہنچا اور جامع دشق میں دافل ہوا تو مروان بن تکم نے ان سے بوچھا کہ تم نے انہیں کیسے قل کیا تو انہوں نے کہا کہ ان میں سے اشحارہ ان سے بوچھا کہ تم نے انہیں کیسے قل کیا تو انہوں نے کہا کہ ان میں سے اشحارہ کا شام میں ہمارے سامنے آئے تو اللہ کی تم ایم نے ان کومولی، گاجر کی طرح کا شام کر رکھ دیا۔ بدر ہے ان کے سر اور بدر ہے ان کے اسر مروان وفعتہ انجل کرا شام اور چلا گیا۔ اس کے بعد مروان کا بھائی کہی بن تھم آئی۔ اس نے بھی ان سے وہی سوال کیا اور اس کو بھی انہوں نے وہی جواب دیا۔ کہی نے کہا کہ قیامت کے دورتم کو معرف میں جم میں تھی تہا کہ قیامت کے دورتم کو مشرک شریک نہ ہوں گا۔ یہ کہ کر وہ بھی جا گیا۔ ہمام کہتے ہیں کہ جب شہادت مسین کے شرکہ دید بھی تر کی دید شہادت میں کے شرکہ دید بھی تھی تو بی ہو تھی حسین بروش اور تو در کیا۔

روایت ہے کہ یزید نے سبایا کے بارے بیں لوگوں سے مشورہ کیا تو بعض لوگوں نے خدا ان کا منہ سیاہ کرے، کہا کہ یا امیرالموشین! وفادی کئے کا ایک پلا بھی باتی نہ چھوڑیں جے وہ لے جا کیں۔ علی بن حسین ﷺ کوئل کر دیں حتی کہ اس کی ذریت بیں ہے کوئی بھی باتی نہ رہے۔ یزید نے تامل کیا تو نعمان بن بشیر نے کہا کہ اے امیرالموشین! آپ ان کے ساتھ وہ سلوک کریں جو اگر رسول اللہ اللہ ان کو اس حال بیں و کھیتے تو ان کے ساتھ کرتے۔ اس پر یزید کا دل موم ہو گیا اور ایس حال بی جیجے دیا اور ان کیلئے طعام اور کسا اور عطایا کا تھم جاری کیا اور ایس اید کھر میں تھی ہوایا۔

اس سے رافضہ کے اس قول کی تردید ہوتی ہے کہ بزید ہوں نے اہل بیت کو اونوں کے دوکو ہان بیدا ہوئے اونوں کے دوکو ہان بیدا ہوئے اونوں کی جیٹوں پر برہند سوار کیا تھا اور اس وان تحقی اونوں کے دوکو ہان بیدا ہوئے

تے تا کہ آ کے اور چھے پردہ دے۔

شهادت حسين رفي براميرالحرمين كوابن زياد كا خوشي بحراخط:

اس کے بعد ابن ذیاد نے امیرالحرین عمرہ بن سعید کوفتل امام حسین رفی کی مبار کباد کا خط لکھا۔ اس نے ڈھنڈور پی کو بلا کرمنادی کرا دی۔ جب بن ہاشم کی عورتوں نے بیخرسی تو پھوٹ کرروئیں اور آہ و دیکا کی۔ اس پر (امیر حرین) عمرہ بن سعید نے کہا کہ بیعثان بن عفان کی عورتوں کی آہ و دیکا وکا بدلہ ہے۔ عمرہ بن سعید نے کہا کہ بیعثان بن عفان کی عورتوں کی آہ و دیکا وکا بدلہ ہے۔ مرحکمران کا سمر حسین کی طرح طشت میں:

عبدالملک بن عمیر کا بیان ہے کہ بیل عبیداللہ بن ذیاد کے دربار بیل عمیاتو دیکھا کہ اس کے سامنے حضرت امام حسین رفیہ کا سرایک طفتری بیل رکھا ہوا ہے۔اللہ ک فتم ایجر پچھ ذیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ بیل مختار بن عبیداللہ ثقفی کے دربار بیل عمیاتو دیکھا کہ عبیداللہ بن زیاد کا سرایک طفتری بیل اس کے سامنے رکھا ہوا دیکھا ہوا دیکھا ہوا دیکھا ہوا دیکھا کہ اس نے عنار ثقفی کا سرمصعب بن عمیر کے سامنے رکھا ہوا دیکھا) اوراللہ کی تنم اس پرتھوڑائی عرصہ گزراتھا کہ بیل نے ایک طفتری بیل مصعب بن عمیر کا سرعبدالملک بن مروان کے سامنے رکھا ہوا دیکھا۔

ایوجعفر بن جریر طبری اپنی تاریخ بیل کھتے ہیں کہ جھے سے ذکریا بن کی ضریر
نے، ان سے احمد بن خیاب مصیعی نے، ان سے خالد بن بزید نے، ان سے عبداللہ قسری نے اور ان سے عمار وہی نے روایت کی ہے کہ بیل نے ایوجعفر سے مرض کیا کہ جھے لی امام حسین کے مسلم بن عقبل کے وہ خط ساتھ لے کر جوانہوں نے کوف سے کھے سے کہ آپ ہمارے پاس جلے آئیں، روانہ ہوگئے۔ جب آپ قادسیہ سے تین میل ادھر کو سے آپ کو حربی بزید ہی آن طے انہوں نے یوجا کہ قادسیہ سے تین میل ادھر کو سے آپ کوح بن بزید ہی آن طے انہوں نے یوجا کہ قادسیہ سے تین میل ادھر کو سے آپ کوح بن بزید ہی آن طے انہوں نے یوجا کہ قادسیہ سے تین میل ادھر کو سے آپ کوح بن بزید ہی آن طے انہوں نے یوجا کہ قادسیہ سے تین میل ادھر کو سے آپ کوح بن بزید ہی آن طے انہوں نے یوجا کہ کہاں کا ادادہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس شمر کا۔ حرید کیا کہ لوٹ جا کیں۔ وہاں

کے مالات آپ کیلئے سازگار نہیں ہیں۔ آپ نے واپسی کا ارادہ کر لیا لیکن حضرت مسلم بن عمیل کے ہما نیوں نے جو آپ کے ساتھ ہے کہا کہ اللہ کی قتم اہم اپنے ہمائی کے قاتلوں سے خون کا بدلہ لیے بغیر ہرگز واپس نہ جا کیں گے۔ آپ نے فر مایا کہ تہمارے بعد زعر کی میں کوئی فیرنہیں ہے، چنا نچہ آپ روانہ ہو گئے حتی کہ آپ کو ابن زیاد کا ہراول وستہ آن ملا۔ انہیں و کھے کر آپ نے اپنا رخ کر بلاکی طرف پھیر دیا اور کنارے کی طرف پیٹے کر فیمہ زن ہو گئے تا کہ حملہ ایک طرف سے ہو سکے۔ آپ کے اصحاب میں پیٹالیس (۲۵) سوار اور ایک سو پیرل آدی ہے۔

این زیاد نے امام حسین رفیقید کی شرطیس مانے سے الکار کردیا:

ابن زیاد نے عمر بن سعد بن ابی وقاص کوزے کا تھم مقرد کر کے کہا کہ اس مخض ے میرا پیچیا چیزا کراہے عہدہ کا جارج سنجال لو۔ ابن سعد نے عذر کیالیکن ابن زیاد نے اس کا عذرقول نہ کیا۔اس برعمر نے ایک رات کی مہلت ما تک لی۔اس معالمہ پرسوری بچار کرنے کے بعد عمر بن سعد میں سورے ابن زیاد کے یاس بھی مي اوركها كه جوكام آب نے ميرے ذمه لكايا ہے، مي است مرانجام دينے كيلي تیار ہول۔ اس کے بعد وہ معرت امام حسین رہائیہ کی طرف روانہ ہوگیا، جب وہ آپ کے پاس پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ اے عمر! تین صورتوں میں سے ایک قبول مركو-اول بيكم مراحمت ندكرواورش جهال سے آيا ہول و بيل واپس چلاجاتا مول۔ دوسری میر کہتم میرا راستہ چوڑ دو اور میں بزیدکے یاس چلا جاتا ہے۔ . اور تبیری بیر کهتم مداخلت نه کرو'۔ اور میں کسی سرحد کی طرف نکل جاتا ہوں۔عمرنے میرشرطیس قبول کرکے ابن زیاد کے یاس بھیج ویں انکین اس نے ان شرا تط کو ماغنے سے الکار کر دیا اور کہا کہ میں فیصلہ تیرے ہاتھ میں ندووں گا۔ است میرا تھم مانا موكا \_ حضرت امام حسين عظف في فرمايا كدالله كالمم ابدير رفيس موسكا اور جنك قول فرما لی۔ اس اسحاب امام حسین ری اسکا سے سب شہید ہو سکتے جن میں میحد

اور دل فوجوان آپ کے اپنے الل بیت میں سے تھے۔ ایک تیر آپ کے الر کے کولگا جو آپ کی گود میں تھا۔ آپ اس کا خون صاف کرتے رہے اور یہ دعا ما گلتے رہے کہ اے اللہ! تو ہمارے اور اس قوم کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ جنہوں نے ہمیں اپنی اپنی ایداد کا وعدہ دے کر بلایا اور پھر ہمیں کوئل کیا پھر آپ نے ایک چا در ممکوائی، ان پھاڑ کر اپنے جسم کو لپیٹا اور تکوار لے کر مقاتلہ کیا حتی کہ شہید ہوگئے۔ آپ کو ایک نہ تی کہ شہید کیا اور آپ سر مبارک کاٹ کر این زیاد کے پاس لے گیا اور اس بارے بی اشعار بڑھے:

ترجمہ اشعار: "میر کے فکر کوسوئے اور چا عمری سے مالا مال کر دے، ہیں نے ایک بہت بزے بادشاہ کوئل کیا ہے۔ ہیں نے ایک نجیب الطرفین آدی کوئل کیا ہے۔ ہیں نے ایک نجیب الطرفین آدی کوئل کیا ہے، نساب جن کے نسب شار کرتے ہیں ان میں سے اعلیٰ ترین نسب والے کو۔"

راوی کا بیان ہے کہ ابن زیاد نے بیرسر یزید بن معاویہ کے پاس بھیج دیا۔ جب بیسر یزید کے سامنیر کھا گیا تو وہ آپ کے منہ پر چیٹری رکھ کر کہنے لگا: ''تکواروں نے لوگوں کو کلڑے کلڑے کر دیا، جو اگر چہ ہمارے عزیز ہے لیکن نافر مان اور مگالم ہتے۔''

اس پر حفرت الدیرزه رفظه نے جواس وقت وہاں موجود سے کیا کہ اپنی چیزی کو اٹھا لو۔ اللہ کا میں سے منہ پر منہ رکھ کی اور آپ سے منہ پر منہ رکھ کر انہیں جو منے دیکھا ہے۔

مرین سعدنے آپ کے الل وعیال کو ابن زیاد کے پاس بھی دیا۔ آل امام حسین کھی ہے ایک مریض لائے کے سوا مورتوں کے ساتھ کوئی بھی باتی نہ بچا تھا۔ ابن ذیاد نے اسے بھی آل کرتے کا تھم دے دیا۔ لیکن حضرت نمٹ رمٹی اللہ عنہا اس سے لیٹ کئیں اور کہا کہ وانڈ اتم جھے آل کے اپنے اسے آل شکر کے۔ اس پر عنہا اس سے لیٹ کئیں اور کہا کہ وانڈ اتم جھے آل کے اپنے اسے آل شکر کے۔ اس پر

ابن زیاد کوترس آگیا اوراس لاکے (زین العابدین علی بن حسین) کوتل کرنے سے

ہاز آگیا۔ پھر اس نے ان سب کو برید کے پاس بھیج دیا۔ بزید نے اپ شائی

ور باریوں کو بلا بھیجا۔ ان میں سے ایک سرخ رنگ کا نیلی آگھوں والافض اٹھ کھڑا

ہوا اور اس نے ان لڑکیوں میں سے ایک کم عمر لڑکی کود کھ کر کہا کہ اے امیر الموشین!

یہ لڑکی جمعے عطا کر دیں۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے کہا کہ بیس، یہ تیرے

افتیار میں ہے اور نہ اس کے افتیار میں، تاوقتیکہ تم اللہ کے دین سے خارج نہ

ہوجاؤ۔ اس فنص نے اپنا سوال دہرایا تو بزید نے کہا کہ باز رہو۔ پھریزید انہیں اہل

وعیال میں لے گیا اور بالا آخر انہیں مدید بھیج دیا۔

الل مدينه كود كاونم:

جب بہ قافلہ مدید کہنچا تو نی عبدالمطلب کی ایک عورت بال کھولے اورا پی (ایک) آسٹین کواپنے سر پررکھ اور روروکر بیشعر پڑھتی ہوئی ان سے آکر لی: ترجہ: ''تم کیا جواب دو مے؟ اگر نبی کریم النے نے پوچھا کہتم نے آخری امت ہونے کے باوجود کیا سلوک کیا۔ میرے بعد میری اولا و کے ساتھ اور میرے اہل کے ساتھ ان جس سے بعض کوتم نے اسیر کیا اور بعض کا خون بہایا۔ جس نے تم کو جو تھیجت دی تھی اس کی جزابہ تو نہ تھی کہتم میرے بعد میرے ذوی رحم سے براسلوک کرو۔''

ابوهد نے سلیمان بن ائی راشد سے اور انہوں نے عبدالرحلٰ بن عبید افی

الكود سے روایت كى ہے كہ بياشعار عمل كالركى نے كے تھے۔

اور ای طرح زبیر بن بکار نے روایت کی ہے کہ بیشعر نینب مغری بنت عقبل بن ابی طالب نے آل امام حسین رفی ہے ورود مدید الرسول سیال کے موقع پر کیے من ابی طالب نے آل امام حسین رفی کے ورود مدید الرسول سیال کے موقع پر کیے منع اور ابو بکر انباری نے باسنا وروایت کی ہے کہ حضرت علی الرفعنی رفیان کی بیٹی زینب بنت فاطمہ زوجہ عبداللد بن جعفر نے جو اولا دِجعفر کی ماں تھی ،معرکہ کر بلا کے روز خیمہ

کا پرده افعا کربیاشعار پڑھے تھے۔ واللہ اعلم شہادت حسین ریفین برغیمی اشعار بڑھنے کی آواز:

اور ہشام بن کلبی نے بعض اصحاب سے بہ طریق عمر و بن مقدام اور انہوں نے عکر مدسے روایت کی ہے کہ آل امام حسین رفیج کی ہے کہ ہم نے ایک لوٹڈی کو بید کہتے سنا کہ کل میں سنے ایک منادی کرنے والے کو بید مناوی کرتے سنا:

ترجمہ: "اے حسین کوظم کے ساتھ قبل کرنے والو! عبرتاک سزا اور عنداب کی خوشخری مبارک ہو۔ تمام الل آسان تمہارے خلاف فریادی بیا۔ نی اور فرشنے اور قبائل کی۔ تم پرلعنت ہے ابن داؤد کی۔ اور موئی کی اور حامل انجیل کی۔"

ابن مشام نے عمر بن خیزوم سے اوراس نے اپنی مال سے روایت کی ہے کہ میں از میں کہ بیآ واز میں اور ابولیم کہتے ہیں کہ بیآ واز میں اور ابولیم کہتے ہیں کہ بیآواز میں ہفتہ کے روزسیٰ عملی۔

قتل امام حسین ﷺ کے بارے میں حاکم اندعیداللہ نیشا پوری وغیرہ نے بعض مقتد مین کے بیراشعار نقل کیے ہیں:

ترجمہ: ''اے بنت محم عَنَا کے فرزند! قوم جیرا سر لائی، فون میں لت بت ، شرابور۔ کویا کہ اے بنت محم الله کے بیٹے اللے قبل کرکے انہوں نے برطا رسول کا قبل کیا ہے۔ انہوں نے بچے بیاسا قبل کیا اور ذرا بھی نہ سوچا کہ اس بارے میں قرآن پاک اور کلام اللی کافر مان کیا ہے۔ وہ نعرے لگاتے ہیں کرتم قبل ہو مجے ہو، حالا تکہ انہوں نے تمہارے ساتھ کھیر وجلیل کو بھی قبل کردیا ہے۔''

# سيدنا امام حسين رضيطنه كي شهادت كي تاريخ

سيدنا معترت الم حسين ريني دس (١٠) محرم الحرام الا بجرى بروز جعته المبارك كوهبيد بوسط-

ہشام بن کلبی کہتے ہیں کہ ۱۲ ہجری ہی شہید ہوئے۔علی بن مدینی اور ابن لہیعہ کہتے ہیں کہ ۱۲ ہجری ہے قبل ہوئے۔ بعض نے ۲۰ ہجری کو بھی آپ کی شہادت کاسال قرار دیا ہے لیکن مجھے قول یہ ہے کہ آپ الا ہجری ہیں کر بلا کے لق ودق میدان میں، جوعراق کا علاقہ ہے، شہید ہوئے۔ اس وقت آپ کی عمر اٹھاون (۵۸) سال یا اس کے لگ مجگ تھی۔

ابوقیم نے رہے میں خطا کی ہے کہ شہادت کے وفت آپ کی عمر پینیٹھ (۲۵) سال یا چھیاسٹھ (۲۲) سال تنی۔

## فرشة كاشهادت حسين ريا اورمني دينا:

امام احد نے عبدالعمد بن حمان سے انہوں نے عمارہ بن زادان سے، انہوں نے تابت سے اور انہوں نے معرت انس سے روایت کی ہے کہ بارش کے فرشتے نی کریم علی ہے ۔ اجازت ما کی تو آپ ایک نے اجازت دے دی اور معرت ام سلمہ رضی اللہ عنها سے فرمایا کہ دروازہ پرنگاہ رکھنا، کوئی اعدر نہ آنے پائے۔ ای اثنا میں معرت امام سین بن علی میں آگے اور احجل کراندر وافل ہو گئے اور رسول اللہ علی حدرت مارک پرسوار ہو گئے۔ فرشتے نے پوچھا کہ کیا آپ کو اس سے محبت ہے در تی مبارک پرسوار ہو گئے۔ فرشتے نے کہا کہ آپ کی امت اسے تل کرے گئے اگر آپ جا جی اس ان کا قبل کریا جا گا۔

(سرت ميدناا) من عققت

راوی کا بیان ہے کہ اس پر فرشتے نے ایک ہاتھ ماراء آپ سی کھی کومرخ مٹی وکھائی۔ ام سلمہ رمنی اللہ عنہا نے بیمٹی لے لی اور اپنے بلو بیل باعد لی - معرت انس کھی کہتے ہیں کہم سنا کرتے ہے کہ امام حسین کھی کر بلا میں قتل ہوں ہے۔ مسرخ مٹی فرشتے کا لانا:

امام احمد نے وکیج سے، انہوں نے عبداللہ بن سعید سے، انہوں نے اپنے
باپ سے، اور ان کے باپ نے معرت عائشہ رضی اللہ عنها سے یا معرت ام سلمہ
رضی اپ عنها سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ فیلے
فرشتہ آیا جو پہلے بھی نہ آیا تھا۔ اس نے جمعہ سے کہا کہ آپ کا بیہ بیٹا حسین طفی اللہ ایک شہید ہوگا، اگر آپ جا بیں تو میں آپ کوئٹ گاہ وکھا دوں؟ اسکے بعد فرشتے نے شہید ہوگا، اگر آپ جا بیں تو میں آپ کوئٹل گاہ وکھا دوں؟ اسکے بعد فرشتے نے جمعے سرخ مٹی دکھائی۔

بروایت حفرت امسله رضی الله عنها سے ایک دوسر بطریق سے بھی روایت بے۔ اور طبرانی نے ابی اُمامہ سے روایت کی ہے جس میں حفرت ام سلمہ رضی الله عنها والے تصے کا ذکر ہے اور ابن سعید نے حفرت عائشہ رضی الله عنها سے حفرت ام سلمہ رضی الله عنها کی حدیث کے مطابق روایت کی ہے۔ والله اعلم۔ اور بیروایت نینب بن جحق اور حفرت عباس میں کی بیوی ام الفضل سے بھی روایت ہے۔ اور کی تا بعین نے بھی اسے ارسال کیا ہے۔

ميرابيا كربلا من شهيد موكا: (فرمان رسول الله

(سيرت ميدناالم من صفيف

بیاحسین فاقعه اس سرزمین براتی موکا جے کربلا کہتے ہیں۔تم میں سے جو محص وہ

وقت یائے حسین کی مدد کرے۔ داوی کا بیان ہے کہ انس بن حارث سفر کر بلا میں امام حسین رہوں کے ساتھ کیا اوران کے ساتھ شہید ہوگیا۔

## حضرت على رضيفه كا ميدان كربلا ميس دكنا:

اور امام احمد نے محمد بن عبید سے ، انہول نے شراحیل بن مدرک سے ، انہول نے عبداللہ بن سیجی سے اورانہوں نے اسیع باب سے روایت کی ہے کہ ابوعبداللہ يكيا، جو معزت على المرتضى وينفيه كا آفاب براور تعارصفين كے سفر ميں معزت على الرئفني رفي المرتفى المراه تما جب آب مقام نينوي برينيج توحفرت على الرئفني رفيله ن نکار نکار کر کہا کہ اے ابوعبداللہ مبرکر۔ اے ابوعبداللہ فرات کے کنارے دک جا۔ خدمت میں حاضر ہوا تو آپ سین کی ایکھوں میں آنسو متے۔ میں نے عرض کیا کہ يارمول الله ين إلى أب كيول رورب بي السيالي في مايا كد مفرت جرتيل التفاة الجمي الجمي ميرے ياس سے الحدكر محت بيں۔ انہوں نے جمعے بتايا ہے كه حسين عَيْفَ كُوشِطُ الفرات مِن قُلْ كِيا جَائع كَا أور جمه سے يوجها كدكيا آب كواس جكدكى مٹی سکھاؤں؟ پرانبوں نے ہاتھ بروحا کرمٹی بحرمٹی اٹھائی اور جھے دے دی۔اس يرب النتيار ميرے انسونكل يزے۔اس ميں احد منفرد بيں۔

اس جدائل بيت كول كيا جائے كا:

اور جمد بن معد وغيره في ايك دوسرے طريق سے حضرت على الرئفنى بن الى طالب منظب سے روایت کی ہے کہ معزت علی الرتعنی منظن معین کے سفر میں کربلا کے اس مقام سے گزرے جہاں اندرائن کی بیلیں آگی موئی تھیں۔ آپ نے اس

المركب المرابع جكه كانام يوجها تو يتايا كياكه بيركر بلائها آب فرمايا بيركب اور بلائها

وہاں اتر پڑے اور ایک ور دعت کے پاس تماز اوا فرمائی۔اس کے بعد آپ نے ایک عكه كى طرف اشاره كرك فرمايا كهاس جكه شهداء كولل كياجائ كاجو باستناع محاب كرام الله تمام شداء سے افغل موں كے اور جو بغير حماب كے جنت مى واغل ہوں کے۔لوگوں نے اس جگہ پرنشان لگا دیا اور پھرٹھیک اس مقام پر حضرت امام حسين نفيظنه شهيد موے۔

عم مسين رياية على جنول كاكربلا على توحد كرنا:

کعب احبارے کر بلا کے متعلق بہت سے آثار روایت ہیں۔ ابوجتاب کلبی سے روايت بكر الل كربلا بميشه معزت المام حسين والميدير جنول كابيانوحد سنة ربع بين: ترجمہ: ''درسول نے اس کی پیٹائی پر ہاتھ پھیرا تو اس کا تمام چرہ چک ا مفا۔ اس کے ماں باپ قریش کے اعلیٰ ترین خاندان سے ہیں۔ الله المعض لوكول في النكوبيجواب ديا ہے:

رجمہ: "وہ وفد کے کرآپ کی خدمت میں آئے، آپ کیلئے بیمنوں ترین وفد تفا۔ پر انہوں نے اسے تی کے تواسے کوئل کر دیا اور اسے مرص والول كي طرح مينك ديا-"

كيا قا تلان سين بي كريم عيك كي شفاعت كي مقدار بين: (٣ ومال بانا فعر)

ابن مساكر سے روايت ہے كەلوكول كى ايك جماعت بلاد روم بيل ايك غزوه بر كئ تو انبول نے ايك كينسد ميں شعر لكما موا و يكما:

رجمہ: " كيا جن لوكول نے معزب امام حسين رفي كول كيا، قيامت كے روز حفرت امام حسین طابع کے ناتا کی شفاعت کے امیدوار مجی میں؟" لوكول في ان سے يوچما كر بي شعرك في لكما بي او انہوں نے كما كر بيشعر اس جكرتهارے ني كى بعثت سے بھی تين سوسال پہلے كا لكما موا ہے۔ (يرت مياالم من طقي

شهادت برعبي قلم كالمودار مونا:

روایت ہے کہ آپ کولل کرنے دائے جب واپس کے اور آپ کا سرمبارک
پاس رک کر رات کومحفل شراب جمائی تو پردہ غیب سے ایک آئی قلم خودار ہوا
اورد بوار پرخون حسین فی سے بہلکہ دیا کہ کیا امام حسین فی کولل کرنے والے یہ امید بھی لگائے بیٹے ہیں کہ قیامت کے روز ان کے نانا ان کی شفاعت کریں گے؟
مہادت حسین فی نہ پر رسول اللہ میں کے وشد پر صدمہ:

عمار کہتے ہیں کہ ہم نے حساب لگایا تو تھیک وہی دن شہادت امام حسین ﷺ کا روز تھا۔ (اس میں احد منفرد ہیں اور اس کی استاد توی ہیں۔)

حعرت اين عباس عليه كخواب على رسول كريم علية اورخون كى يول:

ابن افی الدنیا نے عبداللہ بن تھ بن بانی ابومبدالرمن نوی سے انہوں نے مہدی بن سلیمان سے اور انہوں نے علی بن زید بن جدعان سے روایت کی ہے کہ حضرت ابن عباس کے سوکرا شھے تو ''انا فلہ وانا المیہ راجعون'' اور کہا کہ اللہ کی حمرت امام حسین کھی تو ''انا فلہ وانا المیہ راجعون'' اور کہا کہ اللہ کی حم احضرت امام حسین کھی تو جم ایس ان کے اصحاب نے ہو جما کہ اے این عباس! کیوں کر؟ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ تھی کو فون کی ایک شیش لیے موسے فواب میں ویکھا ہے۔ آپ تھی نے بھی سے فرمایا کہ اے ابن عباس! کیا تم

104)

جائے ہو کہ میرے بعد میری امت نے کیا کیا؟ انہوں نے حضرت امام حسین رہے ہوگہ میرے اور یہ اس کا اور اس کے اصحاب کا خون ہے جسے میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں بیش کروں گا چنا نچہ وہ دن اور وہ کھڑی لکھ لی گئی۔ اس کے بعد چوہیں (۲۴) دن بعد مدینہ میں میر جر آئی کہ حضرت امام حسین رہے ہاں دن اور ای وقت میں شہید ہو گئے ہے۔

### ام المونين حضرت امسلمدرضي التدعنيا كوصدمد:

اور ترفری نے ابی سعید اقتح سے، انہوں نے ابی خالد احر سے، انہوں نے رزین سے اور انہوں نے سلمی سے روایت کی ہے جس میں سلمی کہتی ہیں کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس کی تو وہ رو ربی تھیں۔ میں نے پوچھا کہ آپ کیوں رو ربی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ اللہ کا کو اس حال میں ویکھا ہے کہ آپ کے سراور ریش مبارک پر دھول پڑی ہوئی ہے۔ میں نے پوچھا کہ یارسول اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کے اس کے سراور ریش مبارک پر دھول پڑی ہوئی ہے۔ میں نے پوچھا کہ یارسول اللہ اللہ اللہ کے اب کو کیا ہوا ہے؟ آپ تھی نے فرمایا کہ میں نے ایجی معزت امام حسین کو کیا ہوا ہے؟ آپ تھی نے فرمایا کہ میں نے ایجی ایکی معزت امام حسین کو کیا ہوا ہے؟ آپ تھی ایک میں ہے۔

محد بن سعد کہتے ہیں کہ ہم کو محد بن عبداللہ انساری نے ان کو قرہ بن خالد
نے ، ان کو عامر بن عبداللہ نے اوران کو شہر بن حوشب نے بیان کیا کہ ہم نی
کر یم اللہ کی بیوی ام الموشین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس بیٹے سے کہ
ہم نے ایک لونڈی کے نالہ و شیون کی آوازشی جو نزد کی سے نزد یک تر ہوتی
گی اور بالا آخر لونڈی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس بھی گئی۔ لونڈی نے
کہا کہ حضرت امام حسین رہے ہی ہوگئے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے
کہا کہ آخر انہوں نے ہے کام کر بی ڈالا۔ اللہ تعالی ان کی قیرون کو ، یا بہ قرمایا کہ
ان کے کمروں کو آگ سے بھر دے۔ اس کے بعد آپ فش کھا کر گر ہوئی، اور
ام اٹھ کر سطے آئے۔

### جنول كاعم مين اشعار يرهنا:

اورایام احر کہتے ہیں کہ ہم کو عبدالرحن بن مہدی نے ، ان کو ابن مسلم نے ، اور ان کو ممام احر کہتے سا ہے کہ ان کو ممار نے خبر دی ہے کہ بیل نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنها کو یہ کہتے سا ہے کہ بیل نے جنوں کو ایام حسین کھی ہر دو تے اور تو حہ کرتے دیکھا ہے۔ اسے حسین بن ادر لیس نے ہاشم بن ہاشم سے ، انہوں نے اٹی مال سے ، اور ان کی مال نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنها کہتی ہیں کہ ام سلمہ رضی اللہ عنها کہتی ہیں کہ شمار نے جنیوں کو حضرت امام حسین رفی کے قوحہ جس بداشعار ہوئے سا ہے:

وراے حسین کوظلم کے ساتھ کا کرنے والو اِتھہیں عبر تناک سز ااور کڑے عذاب کا مردہ مہارک ہو۔ تمام اہل آسان تمہارے خلاف فریاد کناں عذاب کا مردہ مہارک ہو۔ تمام اہل آسان تمہارے خلاف فریاد کناں ہیں۔ نبی اور دسول اور قبائل تم پر لعنت ہے ابن واؤد کی اور موک کی اور صاحب انجیل کی۔ "

حضرت ام سلمہ رمنی اللہ عنہا سے پھھ اور اشعار بھی ایک دوسرے طریق سے روایت جیں۔ واللہ اعلم

## المام حسين نظيمة كے بدله ميں ستر بزادل ہو تكے: (فرمان خدا)

خطیب سے دوایت ہے کہ ہم سے احمد بن عثان بن ساج سکری نے ، ان سے محمد بن عبداللہ بن ایراہیم شافعی نے ، ان سے محمد بن شداد نے ، ان سے ابولیم نے ، ان سے عبداللہ بن عبد الله بن عبد ابن الی قابت نے ، ان سے ابن کے باپ نے ، ان کے باپ نے ، ان کے باپ سے سعید بن جبر نے اور سعید بن جبر سے ابن عباس میں ہے دوایت کی ہے کہ اللہ تعالی نے معرب مصطفیٰ شین پروی نازل فرمائی کہ میں نے بجی بن زکریا کہ اللہ تعالی نے معرب محمد بن محمد الله اور آپ کے نواسہ کے بدلے میں سر ہزار

ے دو گنا آدی ل کراؤل گا۔ (بیمدیث نہایت غریب ہے۔)

عاکم نے اسے متدرک میں روایت کیا ہے اور طبرائی نے بھی نہایت غریب آثار روایت کیے ہیں۔ اور ایوم عاشورہ کے متعلق شیعوں نے مبالغہ کیا ہے اور اس بارے میں بہت کی جموٹی اور فاحش روایات واضع کی ہیں۔ مثل یہ کہ اس دن جو پھر بھی اشایا جاتا، اس کے بیچے سے خون لکل آتا اور یہ کہ اس دن آسان کا رنگ مرخ ہوگیا اور یہ کہ سورج لکل آقا اس کی کرئیں خوثیں ہوتیں، اور یہ کہ آسان گوشت کی بائد ہوگیا اور یہ کہ آسان گوشت کی مرخی مودار نہ ہوئی تھی وغیرہ۔

ابن لہید نے ابی قبیل معافری سے روایت کی ہے کہ اس روز سورج کو ایسا گران لگا کہ ظہر کے وقت متارے نظر آئے اور جب حضرت امام حسین رہا ہے مرمبارک لے کر لوگ قعرِ امارت میں داخل ہوئے تو دیواروں سے خون فیلنے لگا اور تین روز تک زمین پرتار کی چمائی رہی۔ اس دن جس نے بھی زعفران یاورس کو استعال کیا اسے چھوتے ہی جل گیا۔ اور بیت المقدی کے پھرول میں سے جس پھرکو بستعال کیا اس کے بیچے سے تازہ خون لگلا اور حضرت امام حسین رہا ہی سے جس اوٹ کو بھی افعایا گیا، اس کے بیچے سے تازہ خون لگلا اور حضرت امام حسین رہا ہی طرح سخت کروا ہو کہ افعایا گیا، اس کے بیچے سے تازہ خون لگلا اور حضرت امام حسین رہا ہوئے واقعات وقت کروا ہو کے اور ایس مدیشیں انہوں نے وضع کیس جن میں درہ بحر بھی صدافت نویس۔ البشہ مولیا وغیرہ۔ ایسی حدیثیں انہوں نے وضع کیس جن میں درہ بحر بھی صدافت نویس۔ البشہ کی مدافت نویس۔ البشہ کیا امام حسین رہا ہونے والے واقعات وقتی سے بارے میں جواحادیث اور آ فارمنقول ہیں۔ ان میں سے اکٹر کی جیں۔

بے حقیقت ہے کہ جن لوگوں نے آپ کوئل کیا ان جی سے بہت کم لوگ اس ونیا جی اس کی شامت اور باداش سے فکی سکے۔ وہ اس ونیا سے رفصت ہوئے سے پہلے بی کسی نہ کسی مصیبت جی جالا ہوئے۔ ان جی سے اکثر اسٹے ہوش و حواس کو بیٹے۔ شہادت امام حسین رفی کے بارے میں شیعہ اورروانف کی اکثر روایات
کذب اوروروغ پربنی ہیں۔ اس بارے میں ہم نے جو کچھ بیان کر دیا ہے کائی ہے

الکہ جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے اس میں سے بھی بعض امور کل نظر ہیں، اگر ابن جریر
جیسے مفاظ اور ائمہ ان کا ذکر نہ کرتے تو میں ان کونظرا تداذ کر دیتا۔ ان میں سے
اکثر الافضف لوط بن یکیا سے روایت ہیں جو فر بہا شیعہ سے۔ ائمہ کے نزد یک وہ
ضعف الروایت ہیں۔لیکن وہ اخبار کے مافظ ہیں۔ان کے پاس ایسی اخبار کا ذخیرہ
ہے جو اور کس کے پاس نہیں۔ اس لیے تاریخ نویس علائے خلف کی نبست ان پر
زیادہ انجمار کرتے ہیں۔

يوم عاشوره كوروافض كاطريقه:

آل ہو ہو ہے دور حکومت ہوتی صدی ہجری میں رافعنی عجیب وغریب حرکتیں کرتے ہے۔ عاشورہ کے دن بغداد میں اور دوسرے شہروں میں ٹینک چلائے جاتے، داستوں اور پازاروں میں راکھ اور بحوسہ بچھائے جاتے، دوکا نوں پر ٹاٹ آ ویزاں کے جاتے، لوگ آ ہ و بکا کرتے اور موافقت امام حسین فی میں بہت سے لوگ رات مجر پائی نہ چیتے کیونکہ آپ کو بیاسا شہید کیا گیا تھا۔ حورتیں نظے سر اور نظے پاؤں محرول سے باہر نکل آ تیں اور سمر بازار اپنے چہرے اور جھاتیاں پیٹیس، وملی ہوات ہوتی دوسری وقتی ہو عات وسم کے دوسری ورسومات پر مل کرنے سے ان کا مقعد دولت ہی امیہ کی تذلیل تھا کیونکہ حضرت ایام حسین فی نوائی کے دورا انتظار میں شہید کیا گیا تھا۔

مك شام ك لوك يوم عاشوره كوخوشي منات:

ادم الل تشیخ اور الل رفض کے برخلاف شام کے نامبی عاشورہ کے ون

ا "أونه" ايك فرعب مجيرا فنا جوميليال كالركراينا يب يا القار ( تازي الطلقاء)

مرغوب کھانے پاتے ، نہا دھوکر خوشبو میں لگاتے اور زرق برق لباس بہنتے۔ ان کہلئے بہ عبد کا دن تھا۔ وہ انواع واقسام کے کھانے پکاتے تھے اور عیش وطرب کی مختلیں سجاتے تھے، یہ سب کچھ وہ روافض کے عناد میں ان کو جلانے اور چڑانے کو ان کے کہا نے کہائے کرتے تھے۔

#### قا تلان حسين رضي الماكة كع خيالات:

جن لوگوں نے آپ کوئل کیا ان کی تاویل کی ہے کہ آپ امت کے اجماع کو یارہ یارہ کرنے آئے تے اور جس کی لوگوں نے اجماعی طور پر بیعت کر لی تھی اسے معزول كرنے آئے تھے۔ سي مسلم ميں اختلاف وتفرقہ ڈالنے والے كى زجرو تو بخ میں ایک مدیث وارد ہوئی ہے لیکن بالفرض جہلاء کے ایک طبقہ نے آپ کو ای تاویل کی بنا پرلل کیا ہوتو ان کا بیراقدام درست تیں۔ ان کو جاہیے تھا کہ آپ کی تین شرطوں میں سے کسی ایک کو، جن کا پہلے ذکر ہواہے، قبول کر لیتے، لیکن جب جہاروں کے ایک طاکفہ نے آپ کی غرمت کی تو لوگ بھی ان کے ساتھ ہو سے اور ٠ ان كى تمام وكمال ندمت كى ..... حالانكه انبول نے جو قدم الحایا وہ درست ند تھا اور نه وه سيرهاراسته تفاجو انبول نے افتيار كيا قديم اورجديد دور كے تمام علاء نے، باستنائے چند کوفیوں کے، خدا ان کا برا کرے، امام حسین ﷺ اور ان کے رفتاء كول يرنفرت كا اظهاركيا باوران من سے بہت سول نے تو اسنے فاسد اغراض ومقاصد كيلئ آب كوكوفه آنے كے دعوت نامے بيم متے۔

جب ابن زیاد کومعلوم ہوا کہ کوئی لائے کے بندے ہیں تو اسنے ان کی ای وحکی رک پر ہاتھ رکھا اور ساتھ ہی ان کو ڈرایا یا دحمکایا ہی۔ اس پر وہ حضرت امام حسین فیلی کی اعانت و نصرت سے کنارہ کش ہو کے اور بالآخر انتیں شہید کر ویا۔ لیکن حضرت امام حسین فیلی کے مقابلہ پر جوفوج تھی ان میں ہرایک آدی کل حسین فیلی مرضی نہ تھا بلکہ اس پر تو خود پر یہ ہی راضی نہ تھا۔ واند اعلم

مسلمان مسلمان مرح شهادت حسين رفي كاعم كري:

جرمسلمان کو چاہیے کہ آل امام حسین رہے ہیں ہے۔ ہیں اور رسول اللہ عظیے کی سرداروں میں سے جیں اور رسول اللہ عظیے کی افغل ترین بیٹی کے فرز تد جیں۔ آپ عابدہ شجاعت اور تی تھے۔ لیکن اس طرح سے افغل ترین بیٹی کے فرز تد جیں جیسا کہ شیعہ کرتے ہیں۔ اکثر ریا اور تفنع کا دخل ہے۔ جن فرخ کرنا درست جیس جیسا کہ شیعہ کرتے ہیں۔ اکثر ریا اور تفنع کا دخل ہے۔ آپ کے والد آپ سے افغل تھے جو آل ہوئے لیکن وہ شہادت امام حسین کے مرح ان کا ماتم نہیں کرتے۔ آپ کے والد ستر ہ (کا) رمضان المبارک میں ججری کو جو ہے دن می کی نماز پڑھنے کیلئے آئے تو انہیں شہید کردیا گیا۔

ای طرح اہل سنت و الجماعت کے زویک حضرت عمان رہے مصرت علی المرتفیٰی محضرت علی المرتفیٰی محفیٰہ ہے افضل ہے۔ وہ ذی الحجہ ۲۲ جمری کے ایام تشریق میں اپنے کھر میں مصور ہے کہ انہیں شدرگ سے شدرگ تک ذرج کر ڈالا گیا۔لیکن ان کے بوم شہاوت کو کسی نے ماتم کا دن نہیں بنایا اور اسی طرح سے حضرت عمان میں خطاب محفیٰہ محرت عمان محفیٰہ اور حضرت علی الرتفیٰی محفیٰہ سے افضل ہے، ان کو اس مال میں قبل کیا گیا کہ محراب میں کھڑ نے نماز اوا فرما رہے ہے اور قرآن پاک موال میں قبل کیا گیا کہ محراب میں کھڑ نے نماز اوا فرما رہے ہے اور قرآن پاک محراب میں کھڑ ہے نماز اوا فرما رہے ہے اور قرآن پاک میرائی طرح سے حضرت ابو بحرصد بی جائے ان سے افضل ہے لیکن کسی نے ان اور محمد اور محمد اور جسی کسی نے ماتم کا دن نہیں بنایا اور محمد اور محمد اور جسی کسی نے ماتم کا دن نہیں بنایا اور محمد اور جسی کسی نے ان سے افضل ہے لیکن کسی نے ان

کے ہوم وسال کو ماتم کاون قرار نہیں دیا اور رسول اللہ بھا جود نیا وا فرت میں تمام عالم انسانیت کے سروار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی روح دوسرے انبیاء کی طرح قبض کرلی لیکن ان کے ہوم وفات کو بھی کی نے اس طرح ماتم کا دن قرار نبیس دیا جس طرح رافضی جاہل معرع الحسین فرائد کے دن ماتم کرتے ہیں اور کسیس دیا جس طرح رافضی جاہل معرع الحسین فرائد کے دن ماتم کرتے ہیں اور کسی نے بھی یہ ذکر نبیس کیا کہ ان کی وفات سے پہلے یا بعد کسوف میس یا حرق المساء جسے امور فاہر ہوئے جسیا کہ شہادت امام حسین فرائد کے متعلق بیان کیے جاتے ہیں۔

# حضرت امام حسين بضيطنه كي قبرمبارك

بہت سے متاخیرین کے نزدیک میہ بات مشہور ہے کہ وہ حضرت علی الرتضلی فظی کی شیادت گاہ میں دریائے کربلاء کے نزدیک طف کے ایک مقام میں ہے اوراین جربر وفیره نے بیان کیا ہے کہ آپ کول کی جکہ کا نشان مث میا ہے اور کسی کواس کی تعین کے متعلق اطلاع نہیں ہے اور ایونیم ، الفضل بن دکین اس مخض پر جو مي خيال كرتا تما كه وه معرت امام حسين ري ينك كي قبركو بيجانا هي عيب لكات عن اور مشام بن الكلى نے بيان كيا ہے كه معترت امام حسين رفي الله كى قبر ير يائى جيور ويا كيا تاكه آب كى قبر كانشان مث جائے اور وہ مانى جاليس ون كے بعد ختك ہوكيا، اور ى اسدكا ايك بدوآيا اورايك ايك مفى منى كراست سويمين كاحتى كه وه معزت امام حسین عظید کی قبر برگر برا اور رو کر کہنے لگا: آپ برمیرے مال باپ قربان موں آپ کس قدر خوشبودار ہیں اور آپ کی مٹی بھی خوشبودار ہے چر کہنے لگا: و انہوں نے جایا کہ آپ کی قبر کو آپ کے دشمن سے جمیا ویں اور قبر کی مٹی کی خوشبونے بیقبر کا پند دے دیا۔"

معترت الم حسين والماء كا مرمبارك:

الل تاریخ اور الل سیر کے نزدیک مشہور بات سے کہ امام حسین عظیمہ کے سر مہارک کو این زیاد نے برید بن معاویہ کے پاس بھیج دیا محرکی لوگوں نے اس بات سے الکارکیا ہے اور میرے نزدیک بہلی بات زیادہ مشہور ہے۔ واللہ اعلم محراثہوں نے اس جگہ کے بارے میں جس میں معررت امام حسین رفزہ کا سر فرن کیا کہا تھا، اختلاف کیا ہے۔

محدین معدنے بیان کیا ہے کہ یزید نے معنرت امام حسین رفیانہ کا سرنائب مدینہ عمر و بن سعید کو بجوا دیا اور اس نے اسے آپ کی مال کے پاس جنت ابھی میں وفن کر دیا۔

ابن افی الدنیا نے عثان بن عبدالرحلی کے طریق سے بحوالہ محد بن عمر بن صالح
(ید دونوں ضعیف ہیں) بیان کیا ہے کہ آپ کا سر ہیشہ بنید بن معاوید کے خزانہ ہیں
رہاحتی کہ وہ مرگیا۔ لیس اسے اس کے خزانہ سے لے کرکفن دیا گیا اور وحق شہر ہیں
باب الفرادیس کے اندر وفن کر دیا گیا۔ ہیں کہتا ہوں آن کل وہ جگہ باب الفرادیس
باب الفرادیس کے اندر مور کیا گیا۔ ہیں کہتا ہوں آن کل وہ جگہ باب الفرادیس
باب الفرادیس کے اندر فن کر دیا گیا۔ ہیں کہتا ہوں آن کل وہ جگہ باب الفرادیس
باب الفرادیس کے اندر فن کر دیا گیا۔ ہیں کہتا ہوں آن کل دہ جگہ باب الفرادیس
ال فی کے اندر معجد الرأس کے نام سے مشہور ہے اور این عساکر نے اپنی تاریخ میں
بیزید بن معاویہ کی داید ریا کے حالات میں بیان کیا ہے کہ جب بزید کیسا منے حضرت
امام حسین رفیج کا سر رکھا گیا تو اس نے این الزیمری کے شعر کو بطور مثال پڑھا:
"کاش میرے شیون بدر میں نیزوں کے پڑنے سے خزری کی گھرا ہے کود کھتے۔"

رادی بیان کرتا ہے کہ پھراس نے سرکو دمشق میں تین روز تک نعب کیے رکھا پھراسے اسلحہ فانے میں رکھ دیا حتی کہ سلیمان بن عبدالملک کا زمانہ آگیا تو اسے اس کے پاس لایا گیا اور وہ سفید ہڈیاں ہی رہ گیا تھا پس اس نے اسے کفن دیا اور خوشیو لگائی اور اس پر نماز پڑھی اور اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دیا اور جب بخومہاس آئے تو انہوں نے اسے کھود کر نمالا اور اسے اسے ساتھ لے گئے۔

ابن عساکرنے بیان کیا ہے کہ بیر فورت کی اُمید کی حکومت کے بعد بھی ڈیمہ و رہی اوران کی عمرایک سوسال سے متجاوز تھی۔ واللہ اعلم

اور فاطمیوں نے ۱۹۰۰ ہجری کے ال سے لے کر ۱۹۱۰ ہجری کے بعد تک ویار معر پر قبضہ کیا۔ دعویٰ کیا ہے کہ معزت امام حسین رفی کا سردیار معرض بہنا اور انہوں نے اسے دہاں دن کیا اور اس پر ۱۹۰۰ ہجری کے بعد ایک مزار بنایا جو اس کے نام سے معرض مشہور ہے اور کی اہل علم ائمہ نے بیان کیا ہے کہ اس کی کوئی

(ميرت بدناام - ن عرف الم

اصل نہیں ہے اور اس سے ان کا مقصد نسب شریف کے دعویٰ کے بطلان کو چھپانا ہے اور وہ اس میں جمو فے اور خائن ہیں اور قاضی یا قلانی اور علماء کے کی ائمہ نے اسے ان کی حکومت میں جو ۲۰۰۰ ہجری کی حدود میں قائم تھی۔

میان کیا ہے جیسا کہ ہم ان سب ہاتوں کوعنقریب بیان کریں سے جب ہم اس کے مقام پر پہنچیں سے۔انشاءاللہ

میں کہتا ہوں کہ اکثر لوگ ان کے متعلق اس تم کی بات مشہور کرتے ہیں کہ وہ سرکو لائے اور انہوں نے اسے فرکورہ مسجد میں رکھ دیا اور کینے گئے: بید حضرت امام حسین دی ہوئی اور انہوں نے اس کا حسین دی ہوگئا اور انہوں نے اس کا یقین کرلیا۔واللہ اعلم

شهادت حسين برزوجه كوم :

معرت الم حسين فل كا يوى رباب كا آب انيف يا امرى القيس معرت عمر فل كا آمر بنا ديا جب وه معرت عمر فل كا آمر بنا ديا جب وه معرت عمر فل كا يس سے جلا كيا تو معرت على فل كا آمر بنا ديا معرت من يا معرت عمر فلك كا رشته ما لگا۔ اس نے ایک معرت من يا معرت الم حسين فلك اس يا كيا اس نے ایک بن وقت ميں اپنى بينيوں ميں سے ایک بني سلمى كا لكاح معرت الم حسن فل اور تيرى بني مجاة بنت امرى القيس كا لكاح معرت على فلك معرت الم حسين فلك اور تيرى بني مجاة بنت امرى القيس كا لكاح معرت على فلك معرت الم حسين فلك كورباب سے القيس كا لكاح معرت على فلك كو اس الى تحريف ميں آب شعر كہتے تھے۔ چناني كتے تے :

مرجمہ: "فينينا عين اس كمر كومجوب ركمتا بوں، جس ميں سكينداور دباب رہتی مرجمہ: "فينينا عين اس كمر كومجوب ركمتا بوں، جس ميں سكينداور دباب رہتی ميں۔ جي ان دونوں سے مجت ہے اور ان پر مال خرچ كرتا ہوں، اور اس ميں كوئ عاب كرے مي لا محت كرنے الے وجھ پر حاب كرنے كاحق نيس۔ اور اگر جھ پر حاب كوئ عاب كرے بى تو جھے اس كى كوئى پرواہ نيس، نه زندگى ميں نہ خاك

( 174 )

(سيرت سيدناام مين تفقيف

کی آغوش میں۔''

جب آپ کر بلا میں شہید ہوئے تو حضرت ریاب رضی اللہ عنہا آپ کے ساتھ تعیں۔ اسے آپ کی شہادت کا سخت صدمہ ہواحتی کہ سال مجرآپ کی قبر پر بیٹی ربی۔ مجر بیشعر پڑھ کرواپس آئی۔

جب وہ قبر سے اٹھ کر واپس آئی تو اشراف قریش میں سے بہت سوں نے اسے نکاح کے پیغام سے بہت سوں نے اسے نکاح کے پیغام سے لیکن اس نے کہا کہ میں رسول اللہ عبیق کے بعد کسی کو اپنا حونہ بناؤں گی اور نہ حضرت امام حسین رہوں کے بعد کسی کو اپنا خاو تد بناؤں گی۔ آپ کی لاکی سین جو نہایت خوبصورت خیس۔ اس کے لاکی سین جو نہایت خوبصورت خیس۔

شهاوت حسين رفي يداين عمر رفي الل عراق برنارافكي:

بخاری نے بحوالہ محر بن ابی ہیم سے سنا کہ بی نے حضرت عبداللہ بن محر رفی اور یتا سے سنا کہ ایک عراق نے آپ سے اس محرم کے متعلق دریافت کیا جو کھی کو مار دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا: اہل عراق، کمی کے مار نے کے متعلق پوچھتے ہیں حالا تکہ انہوں نے رسول اللہ بھٹ کی بئی کے بیٹے کوئل کر دیا ہے اور رسول اللہ بھٹ نے فرمایا ہے کہ وہ دونوں میرے دنیا کے گلدستے ہیں اور ترفدی نے اسے من حقبہ بن مرم عن وجب بن جرم عن ابیعن محر ابن ابی بیتھوب، ای طرح روایت کیا ہے کہ ایک عراق محض نے حضرت ابن عمر مراق سے کیڑے کو لگ جانے والے چھر کے خون کے متعلق پوچھا تو حضرت ابن عمر مراق نے فرمایا: اہل عراق کی طرف دیکھو جو مجمر کے خون کے متعلق دریافت کرتے ہیں حالا تکہ انہوں نے فرمایا: اہل عراق کی طرف دیکھو جو محر کے خون کے متعلق دریافت کرتے ہیں حالا تکہ انہوں نے مراق کیا ہے گھر انہوں نے میان کیا کہ یہ مدیت میں جے ہو اور پوری حدیث کو بیان کیا ہے گھر انہوں نے میان کیا کہ یہ مدیت میں میں کیا ہے اور پوری حدیث کو بیان کیا ہے گھر انہوں نے میان کیا کہ یہ مدیت میں میں کیا ہے گھر انہوں نے میان کیا کہ یہ مدیت میں میں کیا ہے اور پوری حدیث کو بیان کیا ہے گھر انہوں نے میان کیا کہ یہ مدیت میں میں کیا ہے گھر ہے۔

-------☆☆☆---------

ضمیمہ

يوم عاشوره كے فضائل

اور

يزيدون كايرا إنجام

شخفيق وترتبي

مولانا عبدالاحدقادري

نوري كتب خانه لا مور

(سيرت سيدنااه م ين عَرِين

# يوم عاشوره كے فضائل

# يوم عاشوره كے قضائل:

الله تإرك وتعالى فرماتا به:

إِنَّ عِدَّةَ لَشَّهُوْرِ عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهُرًا فِي كِتَابِ اللهِ يَوُمَ خَلَقَ السَّمُواتِ وَ الْارْضَ مِنْهَا اَرْبَعَةٌ حَرَمٌ

دو قران کریم میں اللہ تعالیٰ نے مہینوں کی تعداد بارہ بیان فرمائی ہے۔ جس

دن زمین وآسان پیدا کے میے، جن میں چار مہینے حرمت والے ہیں۔ حرمت کے مینوں میں سے اللہ تعالی کے نزد یک محرم بھی ہے۔ (اس کی تعمیل پہلے گزر چکی ہے۔) اور اس ماہ میں عاشورہ کا دن بھی ہے۔ جس میں عادت کر نیوالے کیلے عظیم تواب مقرر کیا حمیا۔ ہم سے شخ ابوالنصر نے بالا سناد حضرت ابن مہاں عظیم کو اب رسول اللہ تالیہ نے فرمایا جس نے محرم کے کسی دن رزہ رکھا، اس کو ہرروزہ کے موض تمیں دن کے روزوں کا تواب ملے گا۔

یوم عاشورہ کے روزے کا تواب

طرف سے تمام امت محد یہ کا روزہ رکھلوایا اور ساری امت کا پیٹ ہجرا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا: یارسول اللہ اللہ تعالی نے عاشورہ کے دن کو تمام دنوں پر فضیلت دی ہے۔ حضور نبی کرہم اللہ نے فرمایا: ہاں! اللہ تعالی آ سانوں، زمین، پیاڑوں، سمندروں کو عاشورہ کے دن پیدا کیا۔ حضرت آ دم اللہ عاشورہ کے دن پیدا کیا۔ حضرت آ دم اللہ عاشورہ کے دن پیدا کیا۔ حضرت آ دم اللہ عاشورہ کے دن پیدا ہوئے۔ حضرت آ دم اللہ کو جنت میں عاشورہ کے دن دافل فر مایا۔ حضرت ابراہیم اللہ عاشورہ کے دن پیدا ہوئے۔ دن دون دان کے بینے کا فدیہ قربائی عاشورہ بی کے دن دیا گیا۔ فرعون کو عاشورہ کے دن دور (نیل میں) غرقاب کیا۔ حضرت ابوب اللہ کی تکلیف عاشورہ کے دن دور فرمائی۔ حضرت آدم اللہ کی نفوش عاشورہ کے دن دور فرمائی۔ حضرت آدم اللہ کی نفوش عاشورہ کے دن معان فرمائی۔ حضرت آدم اللہ کی نفوش عاشورہ کے دن معان فرمائی۔ حضرت قبد کی نفوش عاشورہ کے دن معان فرمائی۔ حضرت عینی اللہ عاشورہ کے دن بی بریا ہوگ۔

يوم عاشوره يتنم برشفقت كرنے كا تواب:

حفرت ابن عباس فی بی سے ایک دوسری روایت اس طرح ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ بی عبارت کی عبادت اللہ اللہ بی عبارت اللہ اللہ اللہ اللہ بی عبارت اللہ اللہ وہا ہے جس نے عاشورہ کا روزہ رکھا، اس کو ہزار شہیدوں کا لواب دیا جاتا ہے، جس نے عاشورہ کا روزہ رکھا اللہ تعالی اس کیلئے ساتوں آساتوں کے فرشتوں کا تواب کی وہا ہے جس نے عاشورہ کا روزہ رکھا اللہ تعالی اس کیلئے ساتوں آساتوں کے فرشتوں کا تواب کی وہا ہے۔ جس نے عاشورہ کے دن کسی مسلمان کا روزہ کھلوایا کویا اس نے تمام امت محدید اللہ کے عاشورہ کے دن کسی مسلمان کا روزہ کھلوایا کویا اس عاشورہ کے دن کسی مسلمان کا روزہ کھلوایا کویا اس عاشورہ کے دن کسی بیٹ مجروا دیے جس نے عاشورہ کے دن کسی بیٹ مجروا دیے جس نے عاشورہ کے دن کسی بیٹم کے سر کے ہربال کے عوش جنت عاشورہ کے دن کسی بیٹم کے سر کے ہربال کے عوش جنت عبی اس کا مرتبہ بائد کیا جائے گا۔

يم عاشوره كے اہم واقعات:

حفرت عمر رفظ المنظم المان المستنطق الله المنظمة المدتعالى في عاشوره كروزه

کے ساتھ ہم کو بردی فضیلت عطافر مائی۔حضور نی کریم سیالی نے فرمایا کہ ہاں ایا ت ہے۔ کیونکہ ای دن اللہ تعالیٰ نے عرش و کری ، ستاروں اور پیاڑوں کو پیدافر مایا۔ لوح وقلم عاشورہ کے دن پیدا کیے، حضرت جرئیل الطفاظ اور دوسرے ملائکہ کا جاشورہ کے دن پیداکیا۔ حضرت آدم الظفی اور حضرت ابراہیم الظفی کوعاشورہ کے دن پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم الطبیخ کو آتش نمرود سے عاشورہ کے دن نجات مجنشى، ان كے فرزند كافديد عاشورہ كے دن ديا۔ فرعون كو عاشورہ كے دن غرق كيا۔ حضرت ادریس التلفظ کو عاشورہ کے دن آسان پر انتمایا۔حضرت ابوب التفظ کے دکھ دردکو عاشورہ کے دن دور کیا۔حضرت عیسی الطفیلاکو عاشورہ کے دن افغایا۔حضرت عيسى الطينا كي بيدائش بهى عاشوره ك دن بوكى - معرت آدم الطينا كى توب بعى اى ون قبول مولى ومفرت داؤد الطفية كاكناه اى دن بخشا كيا حصرت سلمان الطفة کوجن و انس پرحکومت ای دن عطا ہوئی۔ خود ہاری تعالی عاشورہ کے دن عرش پر مسمكن موا۔ قيامت عاشورہ كے دن موكى۔آسان سے سب سے ملى بارش عاشورہ کے دن ہوئی جس دن آسان سے پہلی مرتبہ رحمت نازل ہوئی وہ عاشورہ کادن تھا جس نے عاشورہ کے دن مسل کیا، وہ مرض الموت کے سوا کسی بیاری میں مبتلا نہ ہوگا، جس نے عاشورہ کے ون پھر کا سرمہ المعول میں لگایا تمام سال اس کو آشوب چیم جیس ہوگا جس نے اس دن کسی کی عیادت کی کویا اس نے تمام اولا وحصرت آدم الظفی کو ایک میادت کی ، جس نے عاشورہ کے دن سمی کو ایک محونث یائی بلایا ، اس نے مويا ايك لحدكوالله كى تافرماني تبيس كى ـ

يوم عاشوره كي نفلي عبادت:

جو من اوم عاشورہ کے دن جار رکھتیں اس طرح ادا کرے کہ ہر رکھت ہیں ایک بارسورہ فاتحدادر پچاس مرجبہ سورہ اخلاص پڑھے۔اللہ تعالی اس کے پچاس برس کرشتہ کے اور دورہ کی دنیا ہیں سال بعد کے مناہ بخش دیتا ہے اور اور کی دنیا ہیں اس کیلیے ایک ہزار

نورانی مخل منائے گا۔

ایک دوسری حدیث میں ہے کہ جار رکعتیں اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ، سورہ زلزال، سورہ الکافرون اورسورہ اخلاص ایک ایک بار پڑھے اور پر فراغت پرستر بار بارگاہ سرور کوئین اللے میں مدید درود شریف جمیعے۔ یہ بات معرب ابو ہریرہ منظانہ سے روایت ہے۔

### يوم عاشوره اورشب بيداري:

حضرت علی الرتفنی رفظت سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ ہی کریم علی نے فرمایا جوفنی ماریم علی نے فرمایا جوفنی ماشورہ کے رات کو (عبادت کے دریعے) زندہ رکھے جب تک جاہے اللہ تعالی اسے زندہ رکھے کا۔

حطرت سفیان بن عینیہ رقد الشفیہ ، جعفر کوئی سے وہ ایراہیم بن محد منتشر (رحم اللہ) سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم الظیلا اپنے زمانے میں کوفہ کے بہترین لوگوں میں سے تھے۔ وہ فرماتے ہیں مجھے یہ بات بہتی ہے کہ جوفض عاشورہ کے دن اپنے الل وحیال کورزق میں فراخی دیتا ہے اللہ تعالی اسے پورا سال فراخی مطافرماتا ہے۔ حضرت سفیان رحہ الشمار فرماتے ہیں ہم بھیاس سال سے اس کا تجربہ کررہے ہیں اور ہم وسعت اور کشادگی ہی دیکھرے ہیں۔

یوم عاشوره کروالول پررزق کی فراخی کرنے کی برکت:

حضرت عبدالله عظیمند فرماتے ہیں۔ رسول الله عظیمی نے فرمایا جو مخص عاشورہ کے دن اینے اللہ عظیمی عاشورہ کے دن اینے اللہ وعیال کا کشادہ رزق عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالی اسے سال مجرکشادہ رزق عطا فرماتا ہے۔

بعض بزرگوں سے منقول ہے کہ جو مخص زینت کے دن لیجی عاشورہ کے دن روزہ رکھے، اسے سال بجر کے نوت شدہ روزوں کا تواب ملے گا اور جو مخص عاشورہ کے دن صدقہ دے سال بجر کے نوت شدہ صدقے کا تواب یا اُیتا ہے۔

يوم عاشوره كو جانور اور برندے بحى روز و ركھتے ہيں:

ابوغلیط بن خلف تجی رفیان قرماتے ہیں تبی کریم علی نے میرے کمریرایک چیا دیکھی تو فرمایا یہ پہلا پر ندہ ہے جس نے عاشورہ کے دن روزہ رکھا۔ حضرت قیس این عبادہ دفیان قرماتے ہیں عاشورہ کے دن جنگی جانور بھی رزہ رکھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ دفیان قرماتے ہیں رسول الله علی نے فرمایا: رمضان المبارک کے بعد اس مہینے کے روزے افعال ہیں جے محرم کہا جاتا ہے اور فرض نماز کے بعد عاشورہ کی رات میں نماز پر حمنا افعال ہیں جے محرم کہا جاتا ہے اور فرض نمازے بعد عاشورہ کی رات میں نماز پر حمنا افعال ہے۔

حضرت عروه طفید، حضرت عائشه مدید رضی الله عنها سے روایت کرتے میں۔ آپ فرماتی میں: قریش دور جا بلیت میں عاشورہ کا روزہ رکھتے ہے۔ می کریم

المنظمة بھی مکرمہ میں اس دن کا روزہ رکھتے تنے جب آپ مدینہ طیبہ تشریف لائے تو رہمان المبارک کے روزہ رکھتے تنے جب آپ مدینہ طیبہ تشریف لائے تو رمغمان المبارک کے روزے فرض ہو گئے ہیں جو جانے عاشورہ کا روزہ رکھے اورجو جانے جھوڑ دے۔

حضرت عبداللہ ابن عباس فظا فرماتے میں نبی کریم عظیہ تشریف لائے، تودیکھا کہ یہودی عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے اس بارے میں ہوچھا تو لوگوں نے بتایا اس دن اللہ تعالی نے حضرت موی اللہ الله اور بنی اسرائیل کوفرعون بر فلیہ عطافر مایا تو ہم اس کی تعظیم میں روزہ رکھتے ہیں۔ اس پر نبی کریم عظیہ نے فرمایا ہم مصرت موی اللہ کے ماریکھی کے ماریکھی دیا۔ ہم مصرت موی اللہ کا کھی دیا۔ ہم مصرت موی اللہ کا کھی دیا۔ ہم مصرت موی اللہ کی میں دورہ دی دار ہیں چنانچہ آپ نے روزہ رکھنے کا تھی دیا۔ ہوم عاشورہ کی وجہ تسمید:

عاشوره کی وجد تنمید می علام کا اِختلاف ہے، اس کی وجد مختلف طور پر بیان کی گئی ہے۔اکثر علماء کا قول ہے کہ چونکہ بیمرم کا دسوال دن ہوتا ہے۔ اس کیے اس كوعاشوره كهاكيا \_ بعض كا قول ہے كہ اللہ تعالى جو بزركياں دنوں كے اعتبار سے امت محديد كوعطافرماني بيل-اس بيل ميدون وسويل بزركى بهداى مناسبت س اس کو عاشورہ کہتے ہیں۔ بہل بزرگی تو رجب کی ہے وہ اللہ کاماہ رحم ہے۔ اللہ تعالی سنے بیرسب بزوگی صرف اس امت کوعطا کی ہے، یاتی مہینوں پر رجب کوفنیلت الی بی ہے جیسی امت محدید کی فضیلت دوسری امتوں پر دوسری شعبان کی بزرگی ہے۔ ماہ شعبان کی فضیلت ہاتی مہینوں برائس ہے جیسے رول الله علی کی فضیلت دوسرے انبیا علیم السلام پرتیسرا ماہ رمضان ہے۔اس کی قضیلت باقی مہینوں پرالی ہے جیبے اللہ کی فضیات محلوق پر ہے۔ چھی فضیات شب قدر کی ہے، یہ ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ یا نچوال دن عیدالفطر کا ہے۔ بدروزوں کی جزا ملنے کا دن ہے۔ چمٹا مشرہ ذی الحبری فضیلت ہے۔ بیراللہ تعالی کی ماد کے دن ہیں۔ ساتویں فضیلت کا ولن عرفه كا دن ہے، اس دن كا دوزه ركنے سے دوسال كے كنابول كا كفاره بوجاتا

(ميرت سيدناام من تفريق على المستريد المام من تفريق المام من تفريق

ہے۔ آخواں دن تحر (قربائی) کا دن ہے۔ نواں دن جعد کا دن ہے۔ ان تمام دنوں کی ایک خاص عزت اس کے وقت پر ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کوعطا فرمائی ہے تاکہ وہ اس گناہوں کا کفارہ ہوجائے اور امت کوخطاؤں سے پاکی حاصل ہوجائے۔ ہوتا کہ وہ اس گناہوں کا کفارہ ہوجائے اور امت کوخطاؤں سے پاکی حاصل ہوجائے اس بعض علماء نے کہا ہے کہ یوم عاشورہ کی وجہ شمیہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس روز دی تغیروں پر ایک ایک عنایت خاص فرمائی۔ (کل دی عنایتی ہوئیں۔)

(۱) اس روز حضرت آوم النظافی توب تبول فرمانی (۲) حضرت اور لیس النظافی کومقام رفیع پر اشایا ۔ (۳) حضرت اور النظافی کی کشتی ای روز کوہ جودی پر تشہری ۔ (۳) اس روز حضرت ابراجیم النظافی پیدا ہوئے اور ای روز الله تعالیٰ نے ان کواپنا خلیل بنایا ، اس دن خمرود کی آگ ہے ان کو بچایا ۔ (۵) ای روز حضرت واؤو النظافی کی توب تبول فرمائی اور ای روز حضرت سلیمان النظافی کو (قویمی ہوئی) سلطنت واپس کی توب تبول فرمائی اور ای روز حضرت الیوب النظافی کو التقافی کو (قویمی ہوئی) سلطنت واپس طی ۔ (۲) ای روز حضرت الیوب النظافی کا ابتلا (دکھ ورو) شم ہوا ۔ (۷) ای ون حضرت موئی النظافی کو (روو شیل میس) غرق ہوئے سے بچایا اور فرعون کوغرق کر دیا ۔ حضرت میسی النظافی کو (روو شیل میس) غرق ہوئے سے بچایا اور فرعون کوغرق کر دیا ۔ (۸) ای روز حضرت یولس النظافی کو تجمل کے پیٹ سے رہائی ملی ۔ (۹) ای روز حضرت میسی النظافی کو آسان پراشایا گیا۔ (۱۰) اس دن نی کریم شیافی کی پیدائش ہوئی۔ (یا در ہے کہ نی کریم شیافی کی ولا دت مبارکہ ماہ رہی الاقال میں ہوئی۔)

عاشوره عرم كاكونسادن هے:

اس بارے میں بھی ملاء کا اختلاف ہے کہ عاشورہ عمم کا کونیا دن ہے۔ اکمر علاء فرماتے ہیں۔ عمم کی دمویں تاریخ ہے اور یہی بات سی ہے۔ جبیبا کہ پہلے کرر چکا ہے۔ بعض علاء فرماتے ہیں گیارہویں تاریخ ہے۔ حضرت عاکشہ رضی اللہ عنبا سے نویں تاریخ معتول ہے۔ حضرت محکیم بن احری کیتے ہیں۔ انہوں نے حضرت عبداللہ ابن حماسی فائلہ سے نوجھا عاشورہ کا روزہ کی دون رکھا جائے؟ آپ سے فرمایا جب عمرم کا جا عدد کھوتو گئی کرتے رہو۔ چراویں تاریخ روزہ رکھو۔ یس

نے ہو جہا کیا نی کریم اللہ بھی بروزہ رکھے تھے؟ انہوں نے فرمایا: ہاں۔
ایک دومری حدیث میں حضرت ابن عباس کے سے روایت ہے۔ آپ فرماتے سے حضور نی کریم اللہ نے خاب کرام کی سے روایت ہے آپ فرماتے تے حضور نی کریم اور اس کا تھم بھی دیا۔ محابہ کرام کی سے روایت ہے آپ فرماتے تے حضور نی کریم اللہ نے نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور اس کا تھم بھی دیا۔ محابہ کرام نے عرض کیا: یارسول اللہ اللہ ای ایہود و نصاری اس دن کی تعظیم کرتے ہیں۔ نی کریم تھے نے فرمایا جب آئدہ سال آئے تو انشاء اللہ بھی کریم تھے کا دوزہ بھی رکھیں گے۔ آئدہ سال آئے سے پہلے صفور نی کریم اللہ بھی کا دوزہ بھی رکھیں گے۔ آئدہ سال آئے سے پہلے صفور نی کریم اللہ بھی کا دوزہ بھی رکھیں گے۔ آئدہ سال آئے سے پہلے صفور نی کریم اللہ بھی کا دونال ہوگیا۔

### يوم عاشوره شهادت حسين:

الم ما شورہ کی ایک اور فضیلت بہ ہے کہ اس ون حضرت امام حسین کے اس ما میں اللہ علیہ اسے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ میرے کر تھریف فرما ہے، آپ کے پاس حضرت حسین کے ہی تشریف لے میرے کر تشریف فرما ہے، آپ کے پاس حضرت حسین کے ہی تشریف لے آئے۔ یس نے دروازے سے دیکھا تو وہ رسول اللہ علیہ کے سینہ مبارک میں مٹی کا ایک کلوا تھا اور چھم مبادک سے آنسو مبارک میں مٹی کا ایک کلوا تھا اور چھم مبادک سے آنسو مباری میں ہے تھے۔ جب حضرت حسین کے تو اس اللہ تھا ؟ اور جس نے حضور نہی کریم تھے کے قریب کی اور جس نے حرض کیا: یارسول اللہ تھا ؟!

(ميرت ميدناهام مين صفيقه)

میں بہت خوش تھا کہ حضرت جرئیل الظفلائے نے جمعے وہ مٹی لاکر دی جس پر حسین سَلَطِیْنَدَ شہید کیا جائے گا، بیسب میری الحکیاری کا تھا۔

## ابل ببیت سے حسن سلوک:

حفرت حسن بھری بھی ہے دوایت ہے کہ حفرت سلیمان بن عبدالملک روایت ہے کہ حفرت سلیمان بن عبدالملک روایت ہے کہ حفود نمی کریم بھی اس کو بشارت دے رسول اللہ بھی و فرارہ ہیں۔ میں مربح ہوئی توسلیمان بن مالک روایت ہے دے رہے ہیں اور اس پر مہر یائی فرما رہے ہیں۔ میں نے کہا کہتم نے شاید رسول اللہ بھی کے فرا ہیں ہے کہا کہتم نے شاید رسول اللہ بھی کے اہل بیت سے اچھا سلوک کیا ہے۔ سلیمان نے کہا: تی ہان! یزید بن معاویہ کے فرانے میں جمعے حضرت حسین میں کے کہا تھی اس پر نماز پڑھ کر قبر میں وفن کر دیا۔ کہر وں میں کفنا کر اپنے ساتھوں کے ساتھ اس پر نماز پڑھ کر قبر میں وفن کر دیا۔ میں نے کہا کہ اس وجہ سے رسول اللہ بھی تے سرمیان کا بر ماتی ہوگئے۔ اس پر حضرت سلیمان روایت کیا کہ اس وجہ سے رسول اللہ بھی تی درامتی ہوگئے۔ اس پر حضرت سلیمان روایتی کیا۔

# قبرحسین برفرشنوں کی انکلیاری:

حزہ بن زیارت نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ عظی اور حفرت ایراہیم اللہ عظی کو خواب میں دیکھا کہ بدودوں تی بیمرحفرت حسین کھی کی قبر پر نماز پڑھ رہے ہیں۔ فیخ ابولسر نے بالاسا وحفرت ابولسامہ کے حوالہ سے بیان کیا کہ حفرت جعفر بن محد نے فرمایا کہ حفرت حسین کھی خہادت کے بعد آپ کی قبر پرستر ہزاد فر فیخ انرے اور قیامت تک آپ کیلئے افکہاری کرتے دہیں گے۔

يوم عاشوره براعتراض اوراس كا جواب:

اس عظیم دن کی عظمت اور اس کے دوزے پر پیجدلوکوں نے طعن کیا ہے۔ اب

جائز نہیں۔ وہ کہتے ہیں آپ کی شہادت کی وجہ سے اس دن ہمہ گیر انداز ہیں رنج کا ظہار ہونا جاہے جبکہ تم اس دن خوشی مناتے ہواور اہل وعیال پررزق کی کشادگی اور کیٹر نفتہ نیز نقراء اور ضعیف ومسکین لوگوں پر صدقہ کرنے کا تھم دیتے ہو، مسلمانوں پر جوامام حسین الطباع کی ہے اس کا تقاضا ہے۔

سے بات کہنے والا خطاکار ہے اور اس کا غرب نہایت برا اور قاسد ہے کوئلہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نی کریم سے کے اس دن شہادت کا شرف عطا فر مایا جو اس کے فرد یک نہایت عظمت و بزرگی اور شان والا دن ہے تاکہ اس کے باعث ان کے درجات اور اعزازات میں مزید اضافہ ہواور اس بزرگی کے سبب وہ خلفاء راشدین میں سے شہداء کرام کے درجے کو بینی جا کیں۔

اكرآب كے يوم شہادت كو ماتم ومصيبت كا دن بنانا جائز، بوتا تو سومواركا دن اس بات کا زیادہ سنتی تھا کیونکہ اس دن اللہ تعالی نے اپنے محبوب علیہ کی روح مبارك فبعل فرماتى، اسى طرح اس دن حصرت الويكرى صديق في الكندكا وصال موا\_ حضرت عائشه مديقة رضى الله عنها فرماتى بير - حضرت ابو بكر صديق عظيه نے لوجها: شي كريم علي كا وصال كس دن موا؟ من في عرض كيا: سوموار ك ون - آب نے فرمایا: جھے امید ہے کہ میرا وصال بھی اس دن ہوگا چنانچہ آپ کا وصال بھی اس ون ہوا۔ می کریم سی اور حفرت ابو بر صدیق رفات ووسروں کی وفات ووسروں کی وفات سے زیادہ عظیم ہے محرسوموار کی فضیلت اور اس دن روز ے کی اہمیت پرسب لوگوں کا اتفاق ہے اور اس دن اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ جعرات کے دن بندون کے اعمال افعائے جاتے ہیں، ای طرح عاشورہ کے دن کومصیبت کا دن قرارتیں دیا جا سكما اوراس دن كوفرحت ومردركا دن قرار دسية كى است تكليف ومصيبت كا دن قرار دینا مکی طرح مجی مناسبت تبین جیسا کہ ہم اس کی فعیلت پہلے بیان کر بھی ہیں کہ اس ون الله تعالی نے اسے انہیاء کرام کوان کے وضمنوں سے بچات دی ، اس دن ان کے مخالفین فرعون اور اس کی قوم کو ہلاک کیا۔ اللہ تعالی نے آسانوں اور زمین نیزتمام باعظمت چیزوں کو اس دن پیدا فربایا اور حضرت آدم النظی کو اس دن پیدا فربایا اور حضرت آدم النظی کو اس دن پیدا فربایا۔ اللہ تعالی نے عاشورہ کے دن روزہ رکھنے والوں کیلئے بہت زیادہ ثواب بخشش و عطاء مقرر فربائی اور اسے گناہوں کا کفارہ اور تمام برائیوں سے نجات کا باعث قرار دیا۔ لہذا عاشورہ کا دن دوسرے باہرکت دنوں لیمن عیدین اور جعہ وغیرہ جیسا ہو گیا پھر (دوسری بات یہ ہے کہ) اگر اس دن غم کا المبارکنا جائز ہوتا تو صحابہ کرام اور تابین اسے یوم غم قرار دیتے کیونکہ وہ ہمارے مقابلے میں حضرت امام حسین کرام اور تابین اسے یوم غم قرار دیتے کیونکہ وہ ہمارے مقابلے میں حضرت امام حسین کرام اور تابین اسے یوم غم قرار دیتے کیونکہ وہ ہمارے مقابلے میں حضرت امام حسین کرام اور تابین اسے یوم غم قرار دیتے کیونکہ وہ ہمارے مقابلے میں حضرت امام حسین میں خواب اور خصوصی تعلقات رکھتے تھے اور اس دن اہل وعیال کورزق میں فراخی دینے اور وزہ رکھنے کی ترغیب انہی سے منتول ہے۔

یکی وجہ ہے کہ حضرت حسن بھری روائی ہے۔ منقول ہے، آپ فراتے ہیں:

"عاشورہ کا روزہ فرض ہے۔" حضرت علی المرتفعی اس دن کا روزہ رکنے کا تھم
دیتے ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے صحابہ کرام سے بو جماحہیں کی
نے عاشورہ کا روزہ رکنے کا تھم دیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا: حضرت علی المرتفعی الحقی اللہ تعلق المرتفعی المرتفعی المرتفعی المرتفعی منظم دیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا: حضرت علی المرتفعی منظم المرتفعی منظم سے وہ سنت کو زیادہ جائے والے ہیں۔
دخرت علی المرتفعی منظم سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا: نمی کریم اللہ تعالی الرثاد فرمایا "دیم ورکم اللہ تعالی المرتاد فرمایا "دیم ورکم اللہ تعالی المرتاد فرمایا "دیم ورکم اللہ تعالی المرتاد فرمایا "دیم ورکم اللہ تعالی اللہ تعالی معرض کا باطلی اسے جب تک جا ہے ذکرہ رکھ اللہ تعالی معرض کا باطلی معرف ہوگیا۔

# يزيدون كائراانجام

قاتلان معزت امام حسین رہے اور ان کے ساتھیوں میں سے کوئی مخص ایسا نہ رہا جوموت سے کہ کی معمائی مدر ہا جوموت سے پہلے نہ ذکیل ہوا ہو، وہ سب کے سب قل ہوئے یا اکثر معمائی میں کرفمار ہوئے۔

وشوام النوة)

# ايك لا كه جاليس بزار:

حضرت سعید بن جیر کھی حضرت عباس کھی سے روایت کرتے ہیں کہ حضور ٹی کریم علی پر حضرت کی علیہ السلام کی شہادت کے متعلق وی آئی کہ اے محبوب! یکی بن ذکریا کے سرکے بدلے میں نے ستر ہزار آدی مارے اور آپ کے لاؤلے لے حضرت امام حسین مقتید کے بدلے میں ایک لاکھ جالیس ہزار نابکاروں کو ہلاک کروں گا۔

## المتعلى تابوت:

محیفہ رضویہ جو حضرت علی موی رضا ﷺ کی تعنیف کردہ ایک بہترین کتاب ہے۔ اس میں آپ نے تحریر فرمایا ہے کہ قاتلین حضرت امام حسین ﷺ ایک آتھیں تالات میں ہول محے۔ لو ہے ادر آگ کی زنجیرول سے ان کے ہاتھ پیر بند ھے ہوئے ہول محے ادر اس تالات سے اس قدر بداو آتی ہوگی کہ دوز خ کے فرشتے ہی خدا سے بناہ مانکیں مے۔

### معاوریاین یزید:

ينه كمرن كے بعداس كمشيركاروں نے زيردى اس كے بينے معاويہ

ابن بزید کوتخت پر بھا دیا آگر چہ وہ برابر الکارکرتا رہا۔ معاویہ ابن بزید ایک ما کے اور متی فض تھا۔ اراکین سلطنت کے اصرار سے مجبور ہو کر تخت حکومت پر بیٹے کر ایک خطبہ پڑھا جس میں اس بات کا صاف اعتراف و اعلان تھا کہ خلافت نہ تو میراحق ہے نہ تو میرے باپ واوا کا حق تھا۔ لہذا میں تخت خلافت سے دست بردار ہوتا ہوں۔ یہ اعلان کرنے کے بعد معاویہ ابن بزید نے جو گوشہ شینی اعتیار کی تو میالیسویں دن انقال کے بعد عماویہ ابن بزید نے جو گوشہ شینی اعتیار کی تو میالیسویں دن انقال کے بعد عماویہ اس کوشہ سے لیلے۔

معاویہ ابن بزید کے انقال کے بعد مروان ابن تھم اٹی چالا کی اور عیاری سے تخت پر قابض ہو گیا لیکن اسے زیادہ دن حکومت کرنے کا موقع نہ فل سکا ہم تخت پر قابض ہو گیا لیکن اسے زیادہ دن حکومت کرنے کا موقع نہ فل سکا ہم ہم موت نے اسے بھی آ دبوجا۔ مرتے وقت اس نے اپنے بینے عبد الملک ابن مروان کو اپنا جائشین بنا کرشام ومعرکی حکومت اس کے حوالہ کردی۔

للداس سليط يس سب سے ملے عمر اور اين معد كرفار كر يك عاد كے ماعد

شمراوزابن سعدكا يُرا انجام:

پٹی کیے گئے۔ عارنے ویکھتے ہی ہوجھا کہتم لوگ وہی ہونا جن کے علم سے ساتی کوڑ کے تواسوں پر یائی بند کیا گیا اور کر بلاکی چنی ہوئی ریٹیکی زمین پرتزیا کرشہید کیا كيا-اے ابن سعد! اے شمر! مح بنانا كداس ظلم بے حد كے بدلے مهيس كنني دولت طی۔ ظالمواجمہیں ڈراجمی غیرت نہ آئی کہ جن کا کلمہ پڑھتے ہے اٹھی کے تواسہ پر ب علم وستم " خلاد " ان دونول كمينول كوميرے سامنے تؤيا تزيا كر ذرى كر، تاكه ان كى عبرت ٹاک موت دوسرول کیلئے سبق آموز ہو۔موت کے خوف سے دونول خبیث كافينے لكے، چمرہ زرد موكيا۔ كوكرا كررتم كى ورخواست كى اوركما كہ بم نے ازخود كوئى كام بيس كيا بلكه ابن زياد في جميس حكم ديا تفار عنار في كباجمبي اوررهم كى بعيك وى جائے نامكن۔ جب حميس رحمت اللعالمين الله كى آل يرحم نبيس آيا تو محاركوتم يرحم ميس آسكا، رو كيا ابن زياد كا معامله، است بعى جهور البيس جائ كارتم آسے چلو، ابن زیاد محی تمارے بیجے آرہا ہے۔اے جلاد! اب زیادہ دیر کرنے کی ضرورت جیس الیس فوراً مُلَ كر ، تأكم جنتى جلدى موسكے زين ان كے ناياك يوجو سے بلكى موجائے۔

المناسعداور شركل كے بعد عارف ويا:

میدان کربلا میں صفے لوگ ابن سعد کے ساتھ تواسہ رسول کے مقابلہ میں مصلے متعابلہ میں مسلم میں مصلے متعابلہ میں مسلم مسلم منے انہیں جہاں یاؤگل کردو۔

اس اعلان کا سننا تھا کہ کربلا کے میدان میں جانے والے کوئی بھرہ کی جانب بھا منے کے لیکن عثار کی فوجوں نے ان کا برابر پیچیا کیا جس کو جہاں پایا تمل کر دیا۔ لاش جلا دی مکان کا سارا مال لوث لیا۔

### خولى بن يزيد:

میروہ محض ہے جس نے معرت امام حسین رہ ہے مرمبارک کوجسم اطہر سے جدا کیا تھا اور نیزے پر نظایا تھا جب ہے گرفتار ہو کر مخار کے سامنے لایا کیا تو اسے و کیا تھا جب ہے گرفتار ہو کر مخار کے سامنے لایا کیا تو اسے و کھنے تی مخار ہمہ سے کا چنے لگا۔ تھم دیا کہ اسے فوراً چومنے کروہ اس کے بعد اس کا

ہاتھ پیرکا اُو تا کہ دنیا اس ویمن اہل بیت کا عبر تناک تماشہ بی بحرکر دیکھ لے، چنانچہ خولی کو ای ذات ورسوائی کے ساتھ قبل کر کے اس کی لاش کو جلا کر خاک کر دیا گیا۔
تقریباً چھ ہزار ظالم کو فیوں کو عقار نے طرح طرح کی تکلیفوں میں جٹلا کر کے اتنا کیا۔ ان ظالم کو فیوں نے ابقل ہوتے وقت جانا کہ دست بیکسی میں مرنے اور حالت بچارگی میں قبل ہونے ہوئی ہوتے ایس یہ معلوم ہو گیا کہ دین چھوڑنے اور دنیا طلب کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔

فتنہ انگیز اور ظالم کو فیوں کو قبل کرنے کے بعد اب مخار کو این زیاد کا خیال
آیا۔ اہراہیم ابن مالک ابن اشتر کو بلایا اور کیا کہ بیں نے کو فیوں کے فتنہ کو فرو
کرنے کیلئے تہمیں بلایا تھا لبدا اب واپس جا کر ابن زیاد کے مقابل اپنے بھا بیوں
کی مدد کرواور شرط اللہ کو بھی اپنے ساتھ ضرور لیتے جانا کہ اس کی برکت سے تہمیں
فق کو تیار کر کے کو ج ابراہیم ابن مالک شرط اللہ کو لے کر اپنے لئنگر پینچے اور پورگ فوج کو تیار کرے کو ج کر دیا۔

### شرط الله:

یہ آیک کری تھی جو حضرت علی الرتفای رہے کے ایک صاجر اوے حضرت طفیل میں کے پاس تھی۔ حضرت علی الرتفای رہے اس کری پر بیٹر کر مقد مات کا فیملہ کیا کرتے ہے۔ جب آپ کو شہاوت نعیب ہوئی تو یہ کری حضرت طفیل کے حصہ بیس آئی۔ جب مخار نے کوفہ بیل اپنی محومت قائم کی تو حضرت طفیل کی خدمت بیل بیش آئی۔ جب مخار نے کوفہ بیل اپنی محومت قائم کی تو حضرت طفیل کی خدمت بیل بیش قیمت شاک اف بیش کرکے ان سے وہ کری حاصل کر لی اور جائے صحرومت میں ایک قیمت مناوق رکھا گیا تو مخار نے کوئر سامنے ایک تقریر کی۔ حضرات! شیموں کے واسطے یہ کری شرط اللہ ای طرح معتبر ہے جب معزات! شیموں کے واسطے یہ کری شرط اللہ ای طرح معتبر ہے جب کری جو کہ وہ اپنے سے بڑار گا ترائی کیلئے تا ابوت سکینے۔ یہ کری جس کری جس

غالب آئے گا۔ لنخ ولفرت کے فرشتے اسکے ساتھ ہیں۔ بیشر خدا مولا علی کا نشان ہے اور اب ونیا بحر میں شیعوں کا بول بالا رہے گا۔

ائن ژیاد:

یدوہ فخص ہے جس کے ترتیب کردہ پروگرام کے مطابق میدان کر بلاش ظلم
وتم کا ڈرامہ کیا گیا تھا۔ اب کوفہ سے اپنی جان بچا کرموسل کی طرف جا رہا تھا۔
بیں بڑار کا نظر ساتھ تھا۔ ابراہیم ابن مالک نے اسے موسل کینجے سے پہلے ہی راستہ
میں روک لیا۔ چونکہ شام ہو چک تھی اس لیے رات میں جنگ ملتوی کر دی گئی۔ اس
وقت ابن زیاد کا سالار لشکر عر ابن اسلی تھا جو بھی ابراہیم ابن مالک کا دوست تھا۔
رات کو خفیہ طریقہ پر آ کر ابراہیم سے ملاقات کی اور کہا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ
کل جب معرکہ کارزارگرم ہوتو میں اپنی فوج کے ساتھ تم سے آ کر مل جاؤں تاکہ
طالم ابن زیاد کو بدترین ذات نصیب ہواور جھے بھی اس کی غلامی سے نحات طے۔
کیا کروں جر آ اس کے ساتھ ہوں۔ عمر و بن اسلی کی گفتگو نے ابراہیم کی ہمت اور
بیرما دی اور آئیس اپنی فق کا یقین کا مل ہوگیا۔

جب می کو جنگ شروع ہوئی تو اہراہیم اہن مالک نے دیکھا کہ عمر و بن اسلمی کی فوج بری جانبازی کے ساتھ ان کی فوج بریملہ آور ہے کافی دیرانظار کے بعد جب عمر و بن اسلمی نہ آیا تو ابراہیم پر بیہ بات واضح ہوگی کہ بیاس کی ایک جنگی چائے ابراہیم ابن مالک نے شرط اللہ اٹھائی اور پورے جوش کے ساتھ ابن ڈیاد کی شای فوج پر جملہ کر دیا۔ ابن ڈیاد کی فوج اس جملہ کی تاب نہ لاکی اور قدم اکمڑ گئے۔ ابن ڈیاد جو ابھی تک شریک جنگ نہ ہوا تھا اپنی فوج کی بید کیفیت د کھے کر فیصرت کے ساتھ دیراہیم کی فوج پر حملہ کر دیا۔ ساتھ بی ساتھ بیاوا کہ اے شامی بہاورو! دیمن کی تعداد بہت تعوث کی سے کھوڑی ہے۔ کیوں جمراتے ہو، برحو اور کا میا بی کو ایٹے گئے سے لگا و۔ ابن ذیاد کی اس

مخفر تقریر سے شامیوں میں دوبارہ جوش پیدا ہو گیا۔ لوٹ پڑے اور محسان کی جنگ شروع کردی مگر ان کا یہ جوش عارضی تھا۔ ابراہیم کے سپائی شرط اللہ کو دیکو کر اس قدر بے باک اور عذر ہوکرلز رہے تھے کہ شامیوں کی ایک بھی نہ چل ۔ منے کو شامیوں کی ایک بھی نہ چل ۔ منے کو جنگ شروع ہوئی تھی اور اب شام ہونے کے قریب تھی کہ ابراہیم کی فوج کا ایک کوئی سپائی آگے ہو ہوکر ابن زیاد کے سپنے پر برجھے کا ایبا وارکرتا ہے کہ ابن ذیاد کے مینے پر برجھے کا ایبا وارکرتا ہے کہ ابن ذیاد کوئی سپائی آگے ہو ہوگر ابن زیاد کے مینے کہ اور اس سے پہلے کہ شامی اسے بچالیں اس کوئی نے دوسرا یا تھ تھو اور کا ایبا مارا کہ کندھے سے لے کر کمرتک جسم دو کوئے ہو گیا۔ ابن زیاد کی این ذیاد کی ایبارا کہ کندھے سے لے کر کمرتک جسم دو کوئے کی ایبارا کہ کندھے سے لے کر کمرتک جسم دو کوئے کا ایبا مارا کہ کندھے سے لے کر کمرتک جسم دو کوئے کی دیاد کی ایس کوفہ بھی دیا۔

یہاں یہ کیفیت ہوئی کہ مخار نے ابن زیاد کے سر کے آنے سے تین دن پہلے ہی یہ اعلان کر دیا کہ بہت جلد ابن زیاد کا سرکوفہ کے دارالا مارہ بل آئے والا ہے۔ اس اعلان سے جہ میگوئیاں شروع ہو گئیں کہ مخار بھی انبیاء کی طرح دوئی علم غیب کرتا ہے ہی جب تیسرے دن ابن زیاد کا سرآ گیا تو تمام کوئی حیرت زوہ رہ گئے۔ یہ وہی مخار ہے جوشروع میں محت الل بیت رہا اور بحد میں دعوی نبوت ہی کیا۔ واللہ اعلم

جب ابن زیاد کا سر مخار کے پاس پہنچا تو اس نے کوفد کے دارالا مارہ شن ایک مخلیم مجلس منعقد کی اور جس مجدابن زیاد نے امام عالی مقام رہ اللہ ارکس میارک کورکھا تھا وہیں مخار نے اس کا سر رکھا اور جس مجدابن زیاد نے امام کے سرمیارک کولکا یا تھا وہیں مخار نے اس کا میر لکا یا۔

ابن زیاو کے ناک میں تیبی سانی:

تر قدى شريف ميں ہے كہ جس وفت اين زياداوراس كے ساتھيول كے سركوف كے دارالا مارة ميں محار مواجو اور الا مارة ميں محار سے سامنے رکھے محتے تو سياہ رتك كا ايك يہت بيدا سانے مودار ہوا جو

(سرت ميدناام مين عفي عليه المام مين عفي عليه المام مين عفي عليه

تمام سروں پر سے محومتا ہوا ابن زیاد کے سرکے قریب آیا اور اس کے ایک نتھنے سے اندر محمل کر تجوڑی در بعد دوسرے نتھنے سے باہر نکل آیا ای طرح سات بار وہ سانب تھسا اور لکلا مجرعائب وہ کیا۔

حرمله بن كابل كايرا انجام:

یہ وہ شقی از لی ہے جس نے حضرت علی اصغر کے تضد طلقوم پاک براہا تاک کر تیر مارا تھا کہ جلقوم پاک کو چھیدتا ہوا بازوے امام میں ہوست ہو گیا تھا۔ اس پر منجانب اللی یہ عذاب نازل ہوا کہ پیٹ کی جانب سامنے کے حصہ میں ہر وقت شدید ترین جلن ہوتی رہتی تھی اور پشت کی جانب سخت شم کی سردی کا احساس رہتا تھا چین نہ ملا۔ پیٹ کی گرمی سے نجات پانے کے لیے ہر وقت پکھا جملتا تھا اور پیٹے کی سردی نہ ملا۔ پیٹ کی گرمی سے نجات پانے کے لیے ہر وقت پکھا جملتا تھا اور پیٹے کی سردی وفع کرنے کے لیے چھے آگ جلاتا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد بیاس کی اتن شدت برخصہ منگی کہ ہر وقت پانی بیتا رہتا تھا گر بیاس نہ جاتی تھی اور ایک دن انہیں مصائب وآلام نے اسے جہنم کی وادی تک پہنچا دیا۔

جابراین بزیدازدی کایراانجام:

یدوہ خص ہے جس نے حضرت امام حسین رہے ہام شہادت نوش فرمانے کے بعد سرمبارک سے عمامہ شریف اتارا تھا، مدہدنصیب پاگل ہو گیا۔ گندی تالیوں کا پائی بیتا اور جانوروں کی لید کھاتا ہوا مرا۔

جعونه حضري كايراانجام:

بیرہ بدنباد محض ہے جس نے بعد شہادت امام عالی مقام کے جسم اطہر سے پیرا بن مبارک اتار کرخود پین لیا تھا۔ کوڑھی ہو گیا۔ اس کے جسم کا ایک ایک عضوسر میں اور کھناؤنے مرض میں اس کی نا پاک روح لکی۔

(سيرت سيدناامام مين ريفوتند)

اسودين منظله كائر اانجام:

یہ وہ خبیث ہے جس نے حضرت امام حسین رفیقیند کی مکوار لی تھی ، مرض برص میں مبتلا ہوکر انتہائی ذلت وخواری کی حالت میں مؤت سے جمکنار ہوا۔ م

شمر کا بُراانجام:

یہ وہ خبیث ترین انسان ہے جس نے سیندامام عالی مقام پر چرو کر حلقوم پاک پرخنجر چلایا تھا۔اس کی بدترین ذلت وخواری کا انداز وصرف اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب بیرمراء اس وفت اس کی شکل سور کی شکل میں تندیل ہوگئی۔

خولی بن برید:

اس کا تذکرہ پہلے بھی آ چکا ہے۔ قبل ہونے سے پہلے خدائے قہار کی جانب
سے اس پر عذاب کے موکل مقرر کر دیئے گئے تیے جو ہر دات میں اس کو او عدها لاکا
کر اس کے بیچے آگ جلاتے تیے بھر مختار نے اسے قبل کرا کے آگ میں جلوا دیا۔
غرضیکہ ابن سعد، شمر، قیس بن اصعت، خولی بن یزید، سنان بن انس، عبیداللہ بن فیس، یزید بن الس، عبیداللہ بن قیس، یزید بن الک وغیرہ ظالم کر باذئیوں کو مختار نے سخت ترین عذاب کے ساتھ قبل کرکے ان کی نا پاک لاشوں کو محور دوں کی ٹاپوں سے روندا کر بڈیاں تک چور چور کرا دیں اور آئیس فاک میں ملا دیا۔

# يزيد كي موت:

... سیرید کیے مرا؟

اس حقیقت کو جائے کے لیے ہر نظر اٹھی ہوئی ہے۔ ہر کان اس کے سننے کے لیے اس میں تین روائیں ملتی ہیں:
لیے بے چین ہے۔ یزید کی موت کے سلسلے میں تین روائیں ملتی ہیں:

(۱) یزید ایک دن این انتهائی رازوار مصاحب سرجون ابن منعور کے ساتھ دکار کے لیے جا رہا تھا۔ راستہ میں ایک روی النسل یا دری کی اڑکی پر یزید کی لکاہ پڑھی۔

ہوں کار تو تھا بی ہے چین ہوگیا۔ اب روزانہ کا دستور بنا لیا کہ اس گرہے تک آتا اور والی چلا جاتا۔ محض اس خیال سے کہ کوئی سیس نکل آئے کہ اپنا مقصود پالوں ایک دن لڑکی نہا کراپنے مکان کی جیت پر بال سکھا ربی تھی۔ یزید کی نگاہ جب پڑی تو تاب منبط نہ ربی و ہوانہ وار پکارٹے لگا۔ لڑکی نے سوچا کہ اس خبیث کی مثال تو الی بی جیسے کہ چا ند کو و کھ کر کتا بھو فکنے لگتا ہے۔ یہ ہوس پرست میرے پیچے باتھ دھو کر پڑ گیا ہے۔ اپنے وقت کا بادشاہ ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ کی وقت میری باتھ دھو کر پڑ گیا ہے۔ اپنے وقت کا بادشاہ ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ کی وقت میری باتھ دھو کر پڑ گیا ہے۔ اپنے وقت کا بادشاہ ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ کی وقت میری باتھ دھو کر پڑ گیا ہے۔ اپنے وقت کا فرایعہ تاہ و برباد کر دے۔ جب اس نے اپنے نہی کی آل پرظلم وستم کرنے میں کوئی کر نہ اٹھا دکی تو میں تو غیر ہوں ، اس کا دست تھم کہاں باز رہ سکتا ہے۔

للذا اس خبیث کی موس کاریوں سے محوظ رہنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے كداس بواليوس كوكس طرح قل كرديا جائے اور اكر اسسليلے ميں جان سے ہاتھ دحونا پڑے میر کوارا ہے لیکن ایل عصمت کو داغدار بنایا جائے میر کوارانہیں چنانچہ بیہ سوی کرائے باب سے مشورہ کیا، یادری نے کہا: مجھے تہاری رائے سے اتفاق ہے۔اس کے بعد جب محریزید آیا تو لڑکی نے اشارہ کیا کہتو تھا آ، تب ملاقات کی کوئی صورت ہوسکتی ہے۔ چنانچہ بیہ ہوس پرست دوسرے دن تنہا بادری کے مكان يرين جاتا ہے۔ لڑى يہلے بى سے كھوڑے پرزين ڈالے تيار كھڑى تتى يديد کے چینجے بی محورے پر سوار ہو کر ساتھ روانہ ہو جاتی ہے بہال تک کہ بیر دونوں ممس کے قریب وشت حوارین میں پہنچ جاتے ہیں۔ یہاں کا موسم بڑا ہی خوشکوار تھا۔ پر بید ہے شراب تو بی بی رکھی تھی مہال کی شندی ہوائے نشہ کو دو گنا کر ویا۔ لڑی سنے موقع یا کر اسیے محور ے کو تعور اسا چھے کیا اور عہا میں چھیائی ہوئی مکوار الكال كراس زوركا واركياكدين يدكموز السياح كرميا الزكى الي كموز السا یے کودی اور پزید کے سینے پرسوار ہو کر کہنے گل کداوبدطینت جب تو نے اسے ہی

کے نوانہ پر رحم نہ کھایا اور اس بارگاہ میں جہاں سے تخفے ایمان واسلام کی بھیک طی
تھی وفا دار نہ رہ سکا تو تخف سے کون امید وفا کرسکتا ہے۔ بس اب بہ تیرا آخری
وقت ہے یہ کہہ کراپئی تکوار سے بزید کے جسم کے فکڑ ہے کھڑ ہے کر دیے، دو تین روز
تک چیل کو ہے اس کے جسم کے فکڑ وں کو نوچت کھاتے رہے۔ اس کے بعد اس
کے بہی خواہ تلاش کرتے ہوئے بہنچ اور وہیں وفن کر دیا۔

(۲) کثرت شراب خوری نے بزید کے پھیپروں کو بالکل برکار کر دیا تھا۔ ہرونت نشہ میں دھت رہتا تھا، کتے اس کے ارد کرو رہا کرتے تھے۔ زانی حد درجہ کا تھا۔ چند روز امراض کہدی میں رہ کر دست پھرتا ہوا جہنم رسید ہوا اور شہر دمشق کے باہراس کو ڈن کیا گیا۔

(۳) علامہ ابو اکن اسفرائین نے اپنی کتاب نور العین فی مشہد الحسین میں تحریر فرمایا کہ ایک دن بزید اپنے ایک ہزار لفکر کے ساتھ شکار کے لیے نکلنا ہے۔شہر وشق سے دو دون کے راہ طے کر کے ایک میدان میں پہنچنا ہے اچا تک اس کی نگاہ ایک ہرن پر پڑی، اس کے بیجھے اپنا گھوڑا ڈال دیا ہرن ایک لق و دق خوفناک میدان میں پہنچ کر عائب ہوگیا۔ بزید کا پورالفکر اس سے دور نہ جانے کہاں دہ گیا۔ البت میں پہنچ کر عائب ہوگیا۔ بزید کا پورالفکر اس سے دور نہ جانے کہاں دہ گیا۔ البت اس کے دس لفکری اس کے ساتھ یہان تک پہنچ آئے شے۔ بیاس نے اتنا تو پایا کہ بزید اور اس ساتھی ایڈیاں رگڑتے ہوئے جہنم میں پہنچ مجے۔ اس دن سے اس دادی جہنم "پڑھیا۔

# ويكريزيدون كابراانجام

ہڑاروں بزیدی تو عنار کی تکوار سے قل ہوئے۔ بہت سے تتم قتم کی تکلیفوں میں جتلا ہو کرموت کے گھاٹ اتر ہے، بعض کے مندایسے سیاہ اور بھیا تک ہو گئے کہ و گئے کہ الوں پر خوف کا غلبہ ہو جاتا تھا۔ بعض اندھے ہو گئے، بعض بجوک سے تؤب ترقیب کرمرے۔

شامیوں میں سے ایک مخص جو قاتلین امام میں سے تھا، اس کا مندسور جیسا ہو کمیا تھا، لوگ اس کی طرف دیکھتے ہوئے خوف محسوس کرتے ہتھے۔

ابولعیم نے روایت کیا ہے کہ کر بلائی ظالموں میں سے ایک کاعضو تناسل اس قدر دراز ہو گیا تھا کہ وہ اسے کمر کے گرد لیبٹ کریا کا ندھے پر رکھ کرچاتا تھا۔ ریاست جا

الدالتی نے روایت کیا کہ پھولوگ بیٹے ہوئے آپس میں تذکرہ کررہے سے کہ جس کے آپس میں تذکرہ کررہے سے کہ جس نے بھی امام عالی مقام کے لل میں ڈرا بھی امداد و اعاشت کی وہ ضرور کمی نہ کئی عذاب بیں جلا ہوا۔

ایک بور حایز بری بیٹا تھا کہا کہ میں بھی تو معرکہ کربلا میں شریک تھا اور
ام کے خالفین میں سے تھا لیکن جھے تو آج تک پچر بھی نہ ہوا۔ اچا تک اس محفل
میں جلنے والا چراخ بجنے لگا یہ بور حا اس کی بتی درست کرنے اٹھا جیسے اس نے بتی
کو ہاتھ لگایا پورے بدن میں آگ لگ گئ ۔ بے تھا شد آگ آگ چلاتا ہوا بھا گا اور
دریائے فرات میں کود پڑا۔ محر یہ قہر اللی کی آگ تھی۔ ایک فرات کیا کل زمین کا

ایک ایک قطرہ پانی بھی اس پر ڈال دیا جاتا تو بجائے بجھانے کے تیل کا کام کرتا۔ انجام کا راس آگ میں جل کرجنم کی آگ بنیں پہنچ سمیا۔

### شعله بعركا

سدی کہتے ہیں کہ کربلا میں ایک فخص نے میری دعوت کی۔ دعوت میں اور بھی اور بھی لوگ شریک تھے آپی میں گفتگو کرنے لگے کہ جو بھی آل رسول کا خون بہائے میں شریک تھا ذات کی موت مرا۔

میزبان نے کہا کہ بیہ بات غلط ہے ایک تو میں ہی زیرہ وسلامت موجود ہوں۔
حالانکہ میں بھی بزیری لفکر میں تھا اور میں نے بھی اہل بیت اطہار اور ان کے رفقاء کا
مقابلہ کیا تھا۔ رات کا بچھلا پہر تھا یہ خص بھی چراغ کی بتی درست کرنے اٹھا، ابھی
چراغ تک ہاتھ بھی نہ بہنچا تھا کہ چراغ سے آگ کا ایک شعلہ بھڑ کا اور اس کے پورے
جسم کوجلا کرکوئلہ بنا دیا۔

### المنكمول سے اندها ہوكيا:

امام داقدی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا کہ ایک بوڑھا فحض اعرها ہو گیا اس سے لوگوں نے بوچھا کہ تو اندھا کیسے ہو گیا؟ اس نے کہا کہ بین نے خواب میں حضور نی کریم بھی گئے کو دیکھا کہ سرکار دو عالم بھی نے کہ دست اقدس بیں نگی توار ہے اور سامنے حضرت امام حسین دیا ہے دس قائل ذرح کیے ہوئے پڑے ہیں۔ حضور نی کریم بھی نے جمہ پر نگاہ خضب ڈالتے ہوئے فرمایا: تو نے موجودرہ کراس کردہ کوشہ دی اور بیرفرہا کرخون امام کی ایک سلائی میری آئھوں میں نگا دی۔ جب

### اشارة الكشت:

ايك يوز مع سنة خواب بن صنور في كريم المنت كود يكما كدما من إيك طشت

ہے۔ اس میں خون مجرا ہوا ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو حضور علیہ الصلوٰ ق والسلام کے سامنے ہیں گئی کیے جاتے ہیں۔حضور نی کریم سی ان پر ای خون کا دھبہ لگا دیتے ہیں۔ حضور نی کریم سی ان پر ای خون کا دھبہ لگا دیتے ہیں۔ جب اس بوڑھے کی باری آئی تو اس نے عرض کیا کہ سرکار (حضور نی کریم سی کے عرض کیا کہ سرکار (حضور نی کریم سی کے فرمایا کہ دل سے تو جا ہا تھا پھر اپنی انگشت مبارک سے اس کی جانب اشارہ فرمایا۔ من کو اٹھا تو اندھا تھا۔

## منه سور کی طرح ہوگیا:

منصور کہتے ہیں میں نے شام میں ایک مخص کو دیکھا کہ اس کا منہ سور جیسا ہو سے منام میں ایک منہ سور جیسا ہو سے کہا تھا۔ لوگوں نے اس سے جب اس کی وجہ پوچی تو کہا: میں مولاعلی کرم اللہ تعالی وجہدالکریم اور ان کی اولا یاک برلعنت کیا کرتا تھا۔

ایک دات میں نے خواب میں حضور نبی کریم علی کے دیکھا کہ امام حسن و ایک حضور نبی کریم علی کہ امام حسن و ایک حضور نبی کریم علی کے کہ اس کی شکایت کر رہے ہیں۔حضور نبی کریم علی کے اس کے منہ پر تھوک دیا تو اس کے اس خبیث کی شکایت س کراس پر لعنت فرمائی اور اس کے منہ پر تھوک دیا تو اس کا چیزہ سور کا ہو گیا۔

### عجيب وغريب حكايت:

خلیفہ مامون وشید نے ایک مرتبہ اپنے وزیر سے کہا کہ علاء یس سے کسی ایسے عالم کومیر سے پاس لاؤ جس نے کوئی انتہائی جرت انگیر بات سی ہو یا پچشم خود و یکھا ہو۔ وزیر اس وقت کے ایک ایک عالم کے پاس کیا لیکن کوئی بھی ایسا نہ ملا جو اس کے مقصد کو پورا کرسکتا ہو۔ وزیر کو خیال آیا کہ اس شیر میں ایک عالمہ اور زاہدہ فاتون کے مقصد کو پورا کرسکتا ہو۔ وزیر کو خیال آیا کہ اس شیر میں ایک عالمہ اور زاہدہ فاتون کم محترم بھی ہیں جل کر وہاں قسمت آن مائی کی جائے۔ چنانچہ جس وقت وزیر ان کے پاس بہنچا ان خاتون محترم نے وزیر کے سوال کرنے سے پہلے بی فرمایا کہ فلاں جگہ پر ایک ایسا منصف ماصل کرسکتا ہے۔ جب وریز ان عارفہ پر ایک ایسا منصفہ ماصل کرسکتا ہے۔ جب وریز ان عارفہ

(سيرت سيدناامام مين صفيفه)

کے ہتلائے ہوئے پت پر پہنچا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ وہاں ایک ایبا محف موجود ہے جس کے نہ ہاتھ ہے، نہ بیر، نہ آتھیں، بالکل اپانچ۔ وزیر نے سوچا کہیں ان خاتون محترم نے نداق تو نہیں فرمایا۔ پھران کے پاس لوٹ کرآیا اور کیفیت بیان کی۔
ان عارفہ نے فرمایا کہ اے وزیر! بادشاہ کو اس محف کے ہاتھ پیر آکھ سے تو کوئی مطلب نہیں۔ کام زبان سے ہے اور زبان اس کے منہ میں موجود ہے۔ اے وزیر! تو ای محف کو ہادشاہ کے پاس لے کہ وہ ایک ہے۔ اے وزیر! تو ای محف کو ہادشاہ کے چا نچہ وزیراس کو ہووج میں بٹھا کر مامون رشید کے پاس لے گیا۔

امون رشید نے اس سے سوال کیا کہ اے فض ! تم ایسے بی اپانی پیدا ہوئے ہیں۔ اس نے ہوئے ہو یا بعد بیں کی حادثہ کے سببتم بیں یہ عیوب پیدا ہوئے ہیں۔ اس نے جواب دیا کہ اے امرالموشین! یہ سب ایک حادثہ کا نتیجہ ہیں۔ بیں ایک بہت مالدار تا ہر تھا میرے پاس ایک بحری جہاز بھی تھا جس کے ذریعہ بیل دوسرے ممالک بیس تجارت کرتا تھا۔ ایک وفعہ بیس نے جہاز بیس مال لا وا، میرے ساتھ ایک ہزار مسلمان مرد بھی تتے ہم لوگ روانہ ہوئے۔ ایک ون اچا تک ایک چٹان ساتھ سامنے آئی جہاز اس سے کرا کر گڑرے کرے ہو گیا۔ سب لوگ ڈوب میے بیل سامنے آئی جہاز اس سے کرا کر گڑرے کرے ہو گیا۔ سب لوگ ڈوب میے بیل سامنے آئی جہاز اس سے کرا کر گڑرے کرے ہو گیا۔ سب لوگ ڈوب میے بیل ساتھ کی دا کیں اور بھی یا کی بہت ایک ماتھ کی دا کیں اور بھی یا کی بہت رہا۔ ایک دن موجوں نے میرے بیت کی اور بہت ہوئے۔ بہت کے اور ش

میمور مدی بعد میں نے زمین کی صورت دیکھی لیکن وہ زمین ہماری زمین کی مرح نہیں گیاں وہ زمین ہماری زمین کی طرح نہیں گلداس کا رنگ بیلا تھا۔ میں نے وہاں اثر کر وضو کیا اور دو رکعت نماز پڑھی۔ نماز سے فارغ ہوکر جاروں طرف نگاہ دوڑائی تو بھے دور پر آیک مکان

نظرآیا۔ میں اس کی طرف چل دیا قریب پہنچ کرمعلوم ہوا کہ وہ ایک بہت وسیع آباد محل ہے۔ کل ہے۔ کی سامنے ہی ایک حوض ہے جس میں انتہائی صاف شفاف سفید پانی مجرا ہوا ہے اور اس حوض کے اور ایک محف کو بھائی پر لاکا دیا گیا ہے اور اس کے سر پر لکڑیاں جل رہی ہیں، وہ محف اس آگ میں جل رہا ہے اور چیخ چیخ بحر کہتا ہے کہ اس رب تعالی کے نام پر جو رحمٰن و رحیم ہے کوئی بانی کا ایک گھونٹ بلا دے میں بیاس سے بے تاب ہوں۔

"اس خدا وندكريم كيلي جورطن ورجيم ہے جميں اس آگ سے نكالو۔"
ميں في چا كم ان لوگوں كو آگ سے نكال لول ليكن بيداراده كرنا بى تھا كه پروبى في ما ان كورى كو آگ سے نكال لول ليكن بيداراده كرنا بى تھا كه پروبى في ماسائى بردى كم براكركل سے باہرنكل آيا۔ جس وفت اس سولى پرچ ھے ہو سے محتمل کے پاس سے گزرا تو اس كى بے چارگى دكھ كر بردا بى رحم آيا پائى لے كر پلانے كا اداده كيا بى تھا كہ پروبى فيمى شدا سائى دى:

''ہم نے بچے پہلے بھی منع کیا تھالیکن تو بازنہیں آیا ہم نے بچے بیرا دی کہ تیرے اعضافتم ہوجا کیں مے۔'' پھروہی ہوا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جاہا۔ میرے ہاتھ پیر آ تکھیں فتم ہو گئیں اور ایک ندا سنائی دی کہ اگر تو چاہے تو یہ عذاب دنیا میں برداشت کر،
ورنہ آخرت میں ای طرح کے عذاب کوجہنم میں پند کر لے۔ میں نے عرض کی:
عصے یہ عذاب ای دنیا میں ہی وے ویا جائے۔ پھر میں نے اس پھائی پر چڑھے
ہوئے فض اور آگ کے گڑھے میں جلنے والے لوگوں کے متعلق سوال کیا کہ یہ
کون لوگ ہیں؟ تو جواب ملا کہ پھائی پر لٹکنے والا بزید پلید ہے اور قیامت تک
ای طرح جتلائے عذاب رہے گا اور آگ میں جلنے والے اس کے معاون و
مددگار ہیں۔ اور لوگ ہیں جو حضور نبی کریم ہے ہے احکامات کی کوئی شان نہیں
مددگار ہیں۔ اور لوگ ہیں جو حضور نبی کریم ہے ہے احکامات کی کوئی شان نہیں
طرح عذاب میں جتلا رہیں گے اور قیامت میں جب تک اللہ تعالی چاہے گا
عذاب میں جتلا رہیں گے اور قیامت میں جب تک اللہ تعالی چاہے گا

یہ واقعہ تھا جو میرے ساتھ پیش آیا تھا۔ پھر ہزاروں دقنوں اور مشقنوں کے بغد گھر واپس آیا۔

### <u>دوزخ کا سانپ:</u>

ووزخ میں آیک بہت ہوا سانپ ہے جس کو شدید کہتے ہیں ہر روز وہ سمر مرجہ لرزتا ہے اور اس کے جس سے زہر فیکتا ہے۔ اللہ تعالی اس سے ارشاو قرماتا ہے: کہ اے شدید کیا جاہتا ہے۔شدید عوش کرتا ہے کہ اے رب قاتلین امام حسین کھیے، کو جمعے وے وے میں ان پر اپنا زہر ڈالوں۔اللہ جل شانہ ارشاد قرماتا ہے۔ اس مرحمین کھیے، کو جس میرے حوالہ کروں کا کہ تو جس طرح میان کوعذاب دے۔

#### بديودارمنه:

امام حسن بعری عظی فرمائے ہیں ایک مخص برابر میرے یاس آتا تھا کہ جمہ سے مسائل شرعیہ تکھے۔ لیکن اس کے منہ سے انکی سخت بد ہو آئی تھی جس کا برداشت کرنا بہت وشوار تھا۔ ایک دن میں نے اس سے اس بد ہو کے متعلق ہو چھا کہ کیا وجہ ہے کہ تیرے منہ سے اسک نفرت انگیز بد ہو آئی ہے۔ وہ فخص انتہائی شرمندہ ہوا اور کہنے لگا کہ میں اس محسین مروہ سے ہوں جو دریائے فرات پر اس لیے پہرہ دے رہا تھا کہ حضرت امام حسین مروہ سے ہوں جو دریائے فرات پر اس لیے پہرہ دے رہا تھا کہ حضرت امام حسین میں یانی کا ایک قطرہ جائے یائے۔

واتعه كربلاك بعد ايك رات من في خواب من ويكما كه قيامت قائم ب اور میں سخت پیاس کے عالم میں ہول، جاروں طرف یاتی تلاش کرتا ہوں کیکن یاتی تهيل ملناء اجا مك من نے و مكما كه حضرت محمصطفي عليه وحضرت على رفايله وحضرت فأطمه وحضرت حسن وحعنرت حسين رضوان اللدنغاني عليهم الجمعين وجند ديكر اكابرمحابه كرام حض كور كے كنارے بيٹے ہيں اور سائے كھ كھڑے ہيں اور بجدلوك ہيں جو ياسول كوآب كور بلارب بي - بي - بي مركار دو عالم الله كي باركاه بي عرض كيا: يا رسول الشيالية! ميض ان لوكول من ب جودريائے فرات يراس ليے پيره دے رب منے کہ آپ کے جگر کوشہ معزمت امام حسین رفاقینہ کے خیمہ میں پائی کا ایک قطرہ شهائے پائے۔ بیکومرکار دو عالم ﷺ نے فرمایا کہ "امعقواہ قطرانا"اس کو قطران بلا دو۔ چنانچہ انہوں نے مجھے قطران بلا دیا۔خواب میں قطران کا بینا تھا کہ میں بیدار ہو میا اور ای وقت سے بیر بدیومیرے مندمیں پیدا ہو تی اور ہر وقت ب بدیور متی ہے۔ یہاں تک میں جو چیز بھی کماتا ہوں قطران بن جاتی ہے۔جس کی وجه سے لوگ جمہ ہے سخت نفرت کرتے ہیں۔

معرت امام من بعری و بیند فرماتے ہیں کہ بیدواقعہ س کر جمعے اس سے بخت افرت ہوئے اس سے بخت افرت ہوئی اور بین نے اس کوئی کے ساتھ منع کر دیا کہ آئندہ اب میرے پاس مت آنا۔ چنا نچہ وہ من جلا گیا اور چندی ونوں کے بعد ذلت کی موت مر گیا۔

كريرت سيدناامام ين والمين

### سورجيبا منه:

ابو المفاخر روایت كرتے بیں كه ایك فخف كولوكوں نے حرم كعبہ شريف ميں و یکھا کہ اس کے چبرے پر نقاب ہے اور وہ خانہ کعیہ کا طواف کر رہا ہے اور طواف كرتے وقت يه كہتا ہے كه يا الله مجھے بخش دے حالانكه تو مجھے نہ بخشے كار حرم كعبہ شریف کے مشائخ نے اس سے کہا اے مخص اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امیدی كفر ہے تو کتنا برا گنا مگار سی مگر اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اس مخص نے کہا کہ اے لوكو! آؤ ميرا قصدسنوتا كه جان لوكه ميرى نااميدى كى وجدكيا ہے؟ لوكون نے كها سا۔ اس نے کہا میں اس تشکر میں شامل تھا جس نے میدان کر بلا میں حضرت امام حسین و فیلد سے جنگ کی ہے اور امام عالی مقام کی شیاوت کے بعد میں ان سواروں كے ساتھ جوحفرت امام حسين ﷺ كا سرمبارك ملك شام لے جا دے تھے ہم لوگ پیاس آدمی سے جوشداء کرام کے سرول کی جمہانی پر مامور تھے جارے ساتھیول کا معمول تھا کہ رات میں شہداء کرام کے سروب کو درمیان میں رکھ کر جاروں طرف سے تھیرا ڈال کر بیٹے جاتے اور شراب نوشی کیا کرتے اگر چدیں ان سے دور رہتا اور بعی بھی اپی اس بدحالی پر افسوس بھی کرتا تھا۔ ایک دات میرے تمام ساتھی شراب نوشی کے بعد بدست ہوکرسو سے میں جاگ رہا تھا اجا تک میں نے ویکھا کہم یاک امام حسین را یک تورانی خیمہ تا ہوا ہے اور چند تورانی صورتی فضا علی تظر آرى بي اور ايك فض سبرلهاس بهنه اور سفيد عمامه باعد مع ميرب سربات كمرا ہے۔ میں نے ہو جما کہ بیکون لوگ ہیں؟ جواب ملا کہ بیراللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے مقرب فرشنتے ہیں۔ پرتموڑی دریمیں انبیا کرام طبیم السلاق والسلام کی ایک میادک جماعت مجى تشريف لائى اورسب كر ترجى الله ك يار عبيب الله الله بیت اطہار اور صحابہ کرام کے ساتھ تیٹریٹ لاسٹرسپ نے کے بعد و مکرے امام عالی مقام عنید کے سرمبارک کو بوسد دیا اور پیار فرمایا۔ فرهنوں کی ایک جماعت جن

کے ہاتھوں میں آگ کے کرز تھے۔ سرکار دو عالم النے کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں كه مركار نے البيل اجازت دے دى۔ ان فرشتوں نے آگ كے كزروں سے 'اونچاس آدمیوں کوجلا کر خاک کر دیا۔ جب میرے قریب آئے تو میں نے فریاد کی'' للذا اے لوگو مجھے یقین ہے کہ میری بخشش نہ ہوگی۔ لوگوں نے بوچھا کہ چبرے پر نقاب کیوں ڈال رکھی ہے۔ کہنے لگا اس خوفناک واقعہ کی وجہ سے میراچیرہ بدل گیا ہے۔ جب لوگوں نے زیادہ اصرار کیا تو اس نے اپنے چرے سے نقاب کو ہٹایا۔ لوگوں نے دیکھا کہ اس کا چیرہ بالکل سور جیسا ہو کر سیاہ ہو گیا ہے اور وانت انتہائی خوفاک طریقہ پر باہر نکلے ہوئے ہیں۔مشائع حرم نے اس سے کہا کہ اے مخض! جنتی جلد ہو سکے تو ہم سے دور ہو جا کہیں ایبا نہ ہو کہ تیری وجہ سے ہم پر بھی کوئی بلا نازل ہو جائے۔اس مخض نے چہرہ پر نقاب ڈالی اور روانہ ہو گیا۔ ابھی دس قدم ہی چلا ہوگا کہ بلی کی تیز چک ظاہر ہوئی اور اے جلا کر خاک کر دیا۔

كوفه كا وإرالامارت:

عبدالملک ابن عمریش کہتے ہیں کہ میں نے کوفہ کے اس دار الامارت میں امام حسین کی اس کے بعد اس جگہ عبید اللہ حسین کی اس کے بعد اس جگہ عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے رکھا دیکھا۔ اس کے بعد اس جگہ عبید اللہ ابن زیاد کا سرمخار بن عبید تقفی کے سامنے رکھا دیکھا اس کے بعد اس جگہ مختار بن عبید تقفی کا سرمغرت مصعب بن زبیر میں استے رکھا دیکھا۔

کہتے ہیں کہ جب میں نے عبدالملک بن مروان سے ان واقعات کا ذکر کیا تو وہ کا چنے میں کہ جب میں نے عبدالملک بن مروان سے ان واقعات کا ذکر کیا تو وہ کا چنے لگا۔ اور وارالا مارت کی جانب و مکھ کر کہنے لگا کہ اب اس مکان کو یا نچواں سر دیکھنا تھیپ نہ ہواور ہے کہہ کر دارالا مارت کو مسمار کرا دیا۔

میاتو بزید ادر اس کے مبعین کی دنیا وی سزا کا اجمالی تذکرہ تھا باقی رہا آخرت

( ميرت ميد کالام كان علي الله مي الله

کے عذاب کا عالم کیا ہوگا اور اس کی کیفیت کیا ہوگی اس کاعلم اللہ اور اس کے رسول
کو ہے۔ البتہ اس دنیاوی عذاب کے عالم کو دیکھ کر آخرت کے عذاب کا اعدازہ لگایا

ماسکتا ہے اور وہاں کے درد تاک عذاب کا قیاس کیا جاسکتا ہے۔



ملمجنو الرئبوا فأدرتي

و المال الما

سوال كرمل مدالاة الشيدنيم لين ادآبادي قدين

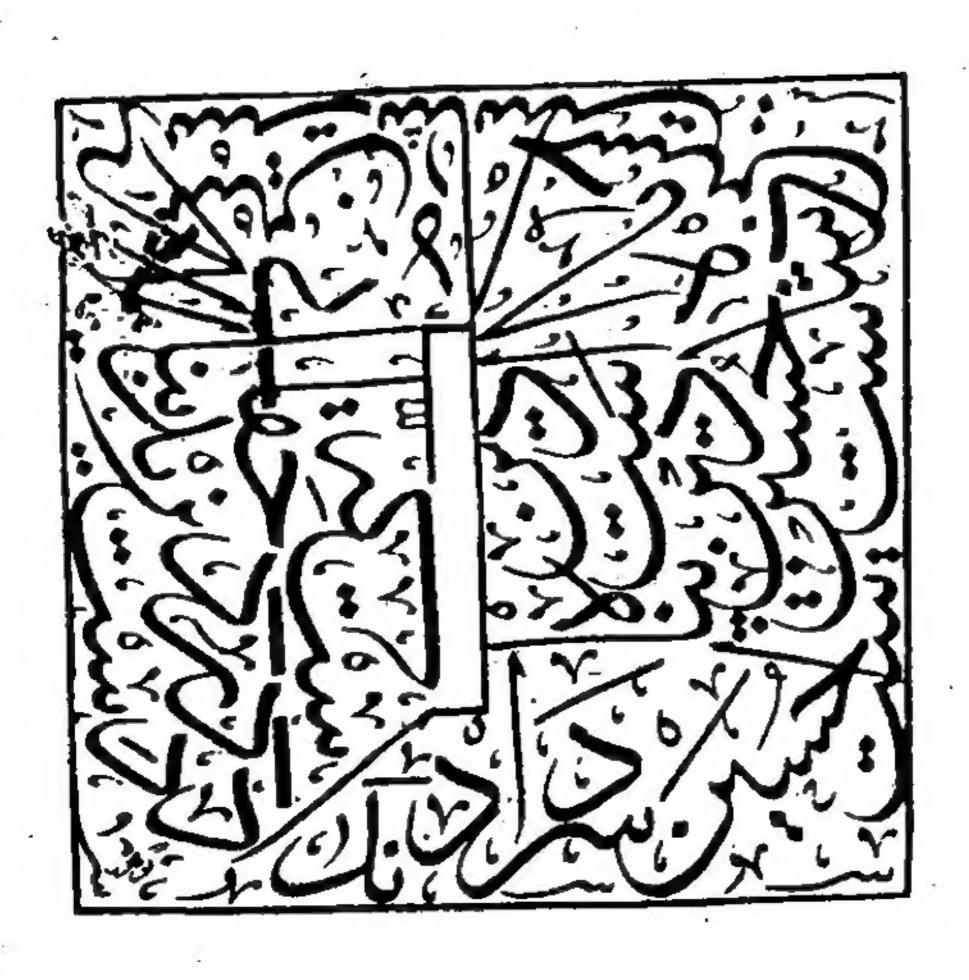

وری کشر خانی والیوا

